احان<u>ث ك</u>عُصرى طبيق دُوتِ فِكْرُلائحُهُ لِ سنسنى خيزمعلوما تهلكه خيزانكشافات

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سےانتہا تک

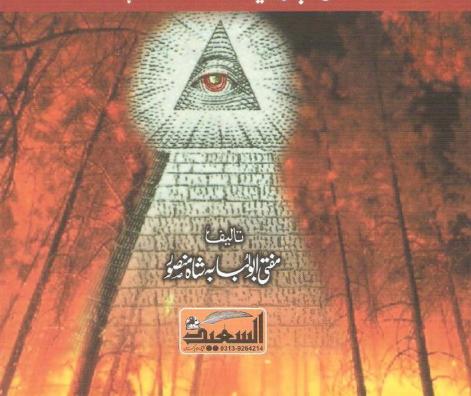



مفتى الوكئب اثناه يطو





جمله حقوق طباعت بجق مصنف محفوظ ہیں

| د جال (2)     |               | " کتاب   |
|---------------|---------------|----------|
| إبه شاه منصور | مفتی ابولم    | معنف     |
| رى2010ء       | گرم 1431ھ-جنو | طبع اوّل |
| السعيد        |               | ناشر     |
|               |               |          |
|               | ملنے کے بتے   | Mary     |

پاکستان کے تمام شہور کتب خانوں ہے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313

#### فهرست

| ول کی درزوں میں (مقدمہ)                  |
|------------------------------------------|
| د جالی ریاست کی کہانی (پیلی قبط)         |
| عَلَيْهُ آغَازُ وَانْفَتْنَامِ           |
| سیاسی اور بشارتی حجموث                   |
| صلىبى جنَّك يانىلى معركة آرائى           |
| خوفناک خواب، دہشت ناک تعبیر              |
| نائش ممپلرز سے فری ملیسن تک (دوسری قبط)  |
| بيكل ك كفنار ك قريب                      |
| مقد ت ترکات کے محافظ                     |
| نائن همپلر زاورسودي بينكاري              |
| نائٹ ممپلر زاورسودی بیمہ                 |
| سودى بىنكارى كاپېلاماۋل                  |
| سور سے قبکیس تک                          |
| ابليسي سياست ياصبيوني عسكريت             |
| 22 نيره تاريخ كاجمعه (تيسرى اورآخرى قبط) |
| جعه، 13 را کنو پر                        |
| جهروريت كاتاغاز                          |
| فرى مىسن كى شكل مىن څمپارز كانياظهور     |
| 25                                       |

| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رحمانی خلافت سے دجالی ریا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| پېلى قىط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عالمي دجالي رياست كاخاكه (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ل بدف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1)عالمی خفیه برادری کااصا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ع لي عملي على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم على المعالم المع | (2)ان اہداف کے حصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ق (دومري قبط)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | متعتبل كى عالمي دجالى رياسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لية تنتخر كي كوششين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وجالى رياست كے قيام كے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-جادواو <i>ر سفل</i> يات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | .2-ايم كےالٹرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3- مائتكروچىس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Control of the Contro |
| 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شیطان کی سر گوشیاں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شیطان کے پھندے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1- بیک ٹریکنگ کی چندمثا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2- ٹی وی اور فلمز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3- كارتون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4- كهاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5- ناول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ليجسماني تسغير كي كوششين (ئېلى قىط)94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وجالی ریاست کے قیام کے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ب غلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | بارہ سرداروں کے ایک ارم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ں جنگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | انسانيت كےخلاف جراشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رحم دل عيسا ئى مخققتىن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ویکسین پروگرام کی آ ژمین                                           |
|--------------------------------------------------------------------|
| کہانی آ کے بیطتی ہے                                                |
| دچال کے سانے (دوسری قبط)                                           |
| ياكستان كے خلاف حياتياتی جنگ                                       |
| وحال کے بے دام غلام (تیری قبط)                                     |
| وجالى رياست كے قيام كے ليے فضائي تنخير كى كوششيں                   |
| الله ابريانمبر 51 (ميلي قيط)                                       |
| گلوبل ویلیج کابریذیدنش (ایریا 5 کی دوسری قبط)                      |
| أَرْ نَ طَشْتَر مِان كِيامِين؟                                     |
| اُڑن طشتریوں میں کون تی ٹیکنالو جی استعمال ہوتی ہے؟                |
| اُڑن طشتریاں کہاں ہے آتی ہیں؟                                      |
| اُڑن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظریہ                  |
| اڑن طشتریوں کے بارے میں امریکی حکام کا تبصرہ                       |
| شبیطانی کھٹولوں کاراز جاننے والوں کی سرگزشت (ایریا 5 کی تیسری قبط) |
| شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک (ایریا 51 کی چھی اور آخری قبط)      |
| امر يكامين خفيه دجالي حكومت                                        |
| الوميناتي كياہے؟                                                   |
| دنياپر قبضے كالوميناتی منصوبہ                                      |
| ه معركة شق وعقل                                                    |
| انېدام اورقيام                                                     |
| افتتاحي اوراختيا ي بنياد                                           |
| ارض قدس ہے ارض مقدس تک                                             |

| محسودعر ب اورحاسدغر ب                                                         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|
| تىنى چڙ وال شېرول کې کہانی                                                    |  |
| ئىڭىڭ كانقىنە                                                                 |  |
| رحمانی ریاست کی تقسیم                                                         |  |
|                                                                               |  |
| ناپاک آرزوؤن کاعلاج                                                           |  |
| نتین اجم ترین اسلامی ملک                                                      |  |
| عشق کی بھیوں سے                                                               |  |
| فَتَنَهُ وَجَالَ سِے بِحِنِے كَى تَدَابِيرِ                                   |  |
| سوالات جوابات                                                                 |  |
| چند پیش گوئیاں مسجد اقصلی یا ہیکل سلیمانی معیسائی حضرات کا ایک بے تکا سوال187 |  |
| مصلحت ياغيرت ، كلوننگ ياشعاعين ، سوسال بعد                                    |  |
| جنگ ۾ندکي ترغيب، جهاد کي ملي مڌبير،امير کي تلاش                               |  |
| چيس سوالات ايك تجويز                                                          |  |
| مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخضیات اور د تبال                                      |  |
| كاوَنت دُاوَن                                                                 |  |
| تضاد يأغلطي؟                                                                  |  |
| نظم                                                                           |  |
| اے خدا! محفوظ فرما فتنهٔ د حال ہے                                             |  |

مقدمه

### دل کی درزوں میں

اورظلم پرور ہوگی ،اس کی ریاست اتنی ہی نفرت انگیز اور فتنہ پرور ہوگی۔ فتنہ دجال کے حوالے سے پہلاموضوع اگر ''بدی کا سرچشمہ'' ہے تو دوسرا ''برائی کامحور'' ہے۔ جولوگ نیکی کے سرچشمے ( کتاب .

وسنت) نے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں اور خیر کے مرکز (تقویلی اور جہاد) سے جڑے رہنا چاہتے میں انہیں جا سروہ برائی اور شریب سرواقٹون میں تاک رخمری کے عالم میں فتتہ میں ن

ہیں، انہیں جا ہے وہ برائی اور شرسے واقف رہیں تا کہ بے خبری کے عالم میں فتنے میں نہ برحمائیں خصوصاً وہ فقہ: جس کی بنیادی دھوکا وفریس، پیچ کوچھورٹ اور جھورٹ کو پیچ بتا زیر ہے

پڑجائیں خصوصاً وہ فتنہ جس کی بنیا دہی دھوکا وفریب، پچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پچ بتانے پر ہے۔ ''سالہ د'' کیا ہے'' کیا د'' کا ایک '' بھی نہ نہ تا

''د جال 2'' کے بعد' د جال 3'' بھی زیر تیب ہے۔ اس سلسلہ وار کھوج کرید، تحقیق وَقْتَیْشُ اور آگاہی وخبر داری کی غرض فقط بیہ ہے کہ اس فتنہ زدہ آخر زمانے میں بیموضوع وعوت دین

لطيف شے کے قائل نظرنہیں آتی ہمکن حقیقت ہیہے ۔۔۔۔ میں وُہرا تا ہوں ۔۔۔ تعجب خیز حقیقت ہی

کا بہترین ذریعہ ہے۔مغربی دنیا بظاہر ماوراءالطبیعات کی منکر ہے اور کثیف مادہ کے آ گے کسی

ہے کہ ..... مغرب میں اس وقت دجالی علامات ونشانات کا سلاب آیا ہوا ہے اور دجال کے لیے پھیلائے گئے شیطان پرستی کے جال میں وہاں کے حکمرانوں، دانشوروں اور سرماہیدداروں سے

لے کر ادا کاروں، گلوکاروں اور عام پیروکاروں کے غول کے غول کیفنے ہوئے نظر آتے ہیں۔

مغرب کے بت کدوں میں اذان دینے والے پچھاہلِ ایمان نے اس موقع پرمغرب کے فہیم العقل اور سلیم الطبع عوام کومختلف کتا بچوں اور بڑی محنت سے تیار کی گئی ڈاکومنٹر پیز کے ذریعے ان شیطانی

1

پھندوں نے نکالنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اہل مشرق کو جگانے کے لیے بید کتابی سلسلہ اسی نوع کی ایک آواز ہے تا کہ انسانیت رجوع الی اللہ کے حصار میں محفوظ ہو کر شیطان کے اس وار سے نیچ سکے جس کے بارے میں الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آ دم علیہ السلام سے لے کرتا آخر دم ایسا فتذآیا ہے نہ آئے گا۔

تاریکی کاراج چاہنے والوں کے خلاف آپ جب بھی کوئی بات کریں گے تو روشنی کے بیامبروں کی ہدایات وضیحت بیان کیے بغیر آ گئییں چل سکتے۔البذااس کتاب میں '' تاریکی کے دیوتا''اوراس کی ہدایات وضیحت بیان کیے بغیر آ گئییں چل سکتے۔البذااس کتاب میں '' تاریکی کے دیوتا''اوراس کی '' اندھیاری مگری'' کے حوالے ہے جو کچھ کہا گیا ہے، د جال کے لیے میدان ہموار کرنے والوں کی غیرانسانی مہمات کے بارے میں جو کچھ آگائی دی گئی ہے، پوری کوشش رہی کہ وہ ہماری موثق مذہبیات کی تقد این شدہ عصریات پر تطبیق کے تناظر میں کہی جائے، اس لیے یہان شاء اللہ تاریکی کا پر دہ چاک کی تقد این شدہ عصریات پر تطبیق میں معاون ثابت ہوگی۔وہ نور جو ایمان رائے سے بھوٹنا اور عمل صالح کے جائے ایسے دعوق کی درزوں میں اُتر جائے تو ایسی جھوٹی خدائی کا دعوئی کرنے والوں کے دبیل وکر میں سیسنے کے بجائے ایسے دعوق کو کوئی کران کے منہ پر مارد سے کی جرائت عطا کرتا ہے۔ دجل وکر میں سیسنے کے بجائے ایسے دعوق کوئی کوئی کے مضامین کا مجموعہ ہیں ، اس میں اول تا آخر تھنینی رابط دو حال آئی درجال آئی تھیں تھے کے مضامین کا مجموعہ ہیں ، اس میں اول تا آخر تھنینی رابط

'' د جال آ' مختلف اوقات میں معصے ایے مضامین کا بموعہ ہیں، ان میں اوں تا ہر میں ربعہ و سلسل .....' ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے' ..... کا مصداق تھا۔ د جال 2 البتہ مر بوط تالیف کے معیار پران شاء اللہ بوری اُتر ہے گی۔ د جال 1 کی اشاعت کے بعد موصول ہونے والے سوالات کے جوابات کتاب کے آخر میں لگادیے گئے ہیں۔ فتنہ د جال کے مقابلے کے لیے د فاعی واقد امی تذاہیر کا خلاصہ پھواضا فوں کے ساتھ آخر میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا اُترابیر کا خلاصہ پھواضا فوں کے ساتھ آخر میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دے دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا استقامی میں دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا تھوں کے دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محض معلومات کا دیا گیا ہے تا کہ کتاب محضول کا دیا گیا ہے تا کہ کتاب محسال کیا تا کہ دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محضول کے تا کہ دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ کتاب محسال کیا تا کہ دوبارہ دیا گیا ہے تا کہ دوبارہ کیا ہے

پلندہ نہ ہو، جراًت وحو صلے کے ساتھ استقامت اور مقاومت کی تحریک وتر غیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دُعا ہے جب حق و باطل کی مشکش کا فیصلہ کن موڑ آئے تو ہمار اوزن'' قوم رسولِ ہاشی'' کے پلوٹ سیں ہونہ کہ شیطان کے چیلوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے وجال کے کارندوں کے ساتھ ۔ آئین

# د جالی ریاست کی کہانی

#### (پہلی قسط)

تكتيرآغازواختنام:

'' وجال ریاست'' کی کہانی بڑی دلجیب ہے۔ سمیٹی جائے تو بہے مختصر ہے۔ پھیلا کی جائے تو صدیوں پرمحیط ہوئی ہے۔اس کی ابتدا چونکہ ارضِ مقدس فلسطین ہے ہوتی ہے ( یعنی یہود کی فلسطین ہے جلاوطنی سے جوعذابِ الٰہی کے نتیجے میں تھی ) اور انتہا بھی یہیں آ کر ہوگی (لینی یہود کی یہاں والیسی کی کوشش جومکر دفریب اورظلم و دجل کی بنیاد پر ہوگی )،اس لیے ہم گفتگو کی ابتدا'' نکیعۂ آغاز

واختنام' فلسطین ہے ہی کرتے ہیں جس کا قدیم نام'' روشکم' تھا۔

رو تلم تنول مذاہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ایک مقدی شہررہا ہے۔مسلمانوں کے لیے بھی اور اہلِ کتاب کے لیے بھی۔مسلمان چونکہ تمام انبیائے کرام علیہم السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی جگہ جو کسی نبی ہے تعلق رکھتی ہو، مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس کا تعلق دیگر بہت ہے قابلِ احترام انبیائے کرام علیہم السلام ہے ہے۔ واقعهٔ معراج بھی پہیں ہے ہوا تھااور یہاں موجود مقدس چٹان مسلمانوں کا قبلۂ اول بھی ہے،اس لیے مسلمانوں کا اس سے قلبی تعلق ولگاؤشک وشبہ سے بالاتر ہے۔ چونکہ حضرت لیعقوب،حضرت مویٰ اور پھرحضرت داؤد وحضرت سلیمان علیہم السلام اور دوسرے بہت سے انبیائے بنی اسرائیل کا تعلق اسی شہرے رہاہے، اس لیے یہودی بھی اسے مقدس ومتبرک مانتے ہیں۔عیسائی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ

السلام کی طرح ان کا احترام کرتے ہیں،لیکن اس سرز مین کی تقدیس ان کی نظروں میں اس لیے

عالمی وجالی ریاست،ابنتراے انتہا تک ا ہم تر ہے کہ حفرت بیسٹی علیہ السلام" بیت اللحم" میں پیدا ہوئے تقے اور پھر زندگی کا بیشتر حصہ ارض قدس میں گذارا۔ ' بستنقبل کی عالمی وجانی ریاست' کی کہانی ماضی کے ان تقزیس بھرے رویوں کے برخلاف يهيل ہے جنم لے گ ۔ بروظلم كى تقديس كى وجوہ تو آپ نے سمجھ ليس، آيے!اس كى تخریب بیعنی یہاں دجالی تو توں کی کارفر مائی کی ابتدا کود کیھتے ہیں۔

مسلمانوں نے تورات کی پیش گوئی کےمطابق (اس پیش گوئی کا ذکر'' وجال' نامی کتاب میں باحوالہ موجود ہے) جب بیت المقدی فقح کیا تو نتیوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کئی بھی مذہب کے زائرین کی یماں آمد پر پابندی عائد نہ کی چنانچہ یمبودی اور عیسائی زائرین کی آ مدورفت آ زادی ہے جاری رہی۔ بیمعمول صدیوں تک برقر ارر ہا۔ 1095ء میں عیسائیوں کا اس وقت کا سب سے بڑا مذہبی رہنما''پوپ اربن ووم'' تھا۔ اس نے عیسائی یورپ پرزور دیا کدارضِ مقدس کو کا فروں (لیعنی مسلمانوں) ہے چھیں لیا جائے۔ بوپ اربن کا پروپیگنڈاتھا کےمسلمانوں نے ہزاروں سیحی بہن بھائیوں گولل کرویا ہے۔ونیا کے بہت بڑے حصہ پر قبضہ کرلیا ہے اور یور پیول کے لیے رہے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کردی ہے۔خود سیحی مؤرخین کا کہنا ہے کہ عیسائیوں نے قل کے بارے میں پوپ اربن کا دعویٰ جھوٹ کا پلندہ تھا۔اس جهوث كاليك طيشده مقصدتها\_

سیاس اور بشارتی جھوٹ:

يذكوره پوپ نے عيساني عوام كومسلمانوں كےخلاف"مقدس جنگ" پر أمجار نے كے ليے صرف یمی'' سیای جھوٹ''نہیں بولا، بلکساس نے اس غرض کے لیےایک''بیثارتی جھوٹ' بھی گھڑا۔اس نے عیسائی جنگجوؤں کے لیے خدائی بشارت وضع کی کہ جومسلمانوں سےلڑے گا،اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے اور وہ جنت کی بلند و پالا واد بوں میں دائمی نعتوں کامستحق ہوگا۔ پیر جموٹ .... جو تیسائیت کی بنیادی تعلیمات (لیعنی نظریئہ کفارہ) کے بھی منافی تھا....گھڑنے کی ضرورت پوپ کو کیوں پیش آئی؟اس کی وجہ عیسائی ندجی رہنماؤں کے سما ہنے کھڑ اا کیے مشکل سوال تھا۔ان کوید بات مجھ ندآتی تھی مسلمان نا قابل تسخیر کیوں ہیں اوراپنے خدا کے لیے اپنی جائیں قربان کرنے کے لیے ہروفت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہیں؟ میر بہت برا

سوال یوب ار بن اوراس کے ہم عصر دیگر سیجی عما کدین کے سامنے جواب طلب تھا۔ جب انہوں نے غور کیا تو مسلمانوں کے 'نلسفۂ شہادت'' کی روشیٰ میں اس سوال کا جواب بہت سارہ اور

آ سان تھا۔ مسلمان جہاد میں اپنی جانیں دینے کے لیے اس لیے تیار دینے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔اس پرانہوں نے سوچا کہ عیسائیوں کے لیے الی کون ک

بشارت ہوکہ وہ بھی صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو عیس؟ بائبل میں انہی کوئی بشارت نہ تھی۔ مجبور ہو کرمیجی رہنماؤں نے نعوذ باللہ خدائی اختیارات ہاتھ میں لیتے ہوئے کچھ بشارتیں وضع

كرليس عيساني عوام ع وعده كرديا كيا كه جولوگ صليب كازك ليارس كان كان كتمام گناہ معاف کردیے جائیں گے اوران کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی

ندجی حیثیت کا غلط استعال کرتے ہوئے کیا۔ بدوعدہ بنیادی طور پر عیسائیت کی تعلیمات کے بھی منافی تھا۔ عیسائی عقائد کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ دم کے بیٹول کے گناہول کے کفارے میں اپناخون پہلے سے بہا چکے ہیں۔اب صلیب کے بیٹول کواپناخون دینے کی ضرورت بی نہیں۔ یہ وعدہ مشہور عیسائی نظریے''اعتراف کیاہ'' (Confession) کے تصور کو بھی ختم کرتا

صليبي جنگ پانسلي معركه آرائي:

بہرحال اس وعدہ نے اپنااثر دکھایا اور عیسائی عوام '' یقینی مجات' کے حصول کے لیے جوق

ورجوق" كافرول" سے الانے نكل كھڑے ہوئے سب سے يہلے بوپ كى وعوت يرالبيك كہنے والا

ا یک جنونی گروہ غریب مردوں اورعورتوں پرمشتمل تھا جوہنگری ہےقسطنطنیہ اور قسطنطنیہ ہے ترکی وشام میں اتر آیا۔ پیجنگبودراصل غیرمنظم شہری تھے جنہیں پہلے تو خودمنگری کے سپاہیوں نے تہدیج کیا اور ﷺ رہنے والوں کا صفایا عثانی مجاہدین اور ترک مسلمانوں نے کر دیا۔اس کے بعد صلیب

رعاتی تیت-/125 روپ

عالمي دجالى رياستءا بتداسي انتها تك ك ليار نه والول كى دوسرى البراجرى -اس دفعه حمله آور جونے والے صليبى جنگجو "نائش" اليمنى یورپ کے مردار تھے۔ انہوں نے القدس پرطوفانی پلغار کی اورفلسطین کے ایک علاقہ میں کچھ عرصے کے لیے ایک صلبی ریاست قائم کرلی صلبی پر چم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب عملہ تھا جس نے ته صرف نا قابل تسخیر مسلمانوں کے خلاف پور پیوں کو حوصلہ دیا بلکہ کشت وخون کا ایک نیا دور شروع کیا جو بعد کی صدیوں میں بھی چاری رہااورا بھی تک ..... مختلف شکلوں اور عنوانوں ہے ..... جاری ہے اوراس وقت تک جاری رہے گا جب میسائیوں کے حقیقی اور سیچے رہنما جناب میج علیہ السلام تشریف لاکران فتنه پرور د جالی تو تول کو تهه تیخ نہیں کر دیں گے جوسا د ہ لوح عیسا کی عوام کو اہلِ اسلام کے خلاف ورغلاتے رہے ہیں۔اس حملے کودوسلیسی جگے' کہا گیا جس کا مطلب کا فروں (لیعنی سلمانوں) کے خلاف''مقدّس جنگ'' تھا۔اے بعض اہلِ قلم''مسینی جہاؤ' کہتے ين جو غلط ب-اس اصطلاح ميں جہاد كالفظ غير سلموں كے ليے استعال ہوتا ہے، جبكہ جہادك مقد ل عمل كا تصور صرف مسلمانوں كے بال ہے۔ بقيد مذاہب كى طرف سے بريا ہونے والى جنگوں کے لیے بیاسلامی اصطلاح استعمال نہیں کرنی جا ہیں۔اس میں اس عباوت کی تو ہین کا پہلو پایا جاتا ہے۔اس اولین صلیبی جنگ کے اس پردہ پائے جانے والے شابی محرکات یا بوپ کے مفاوات کیا تھے؟ اس کے لیے'' نائٹس'' یعنی ان بور پی جنگی سر داروں کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر

ڈالنا کافی رہے گا جو وہ بروشلم آتے ہوئے سرانجام دے رہے تھے۔ تاریخ ان کی کارگذاری ساتے ہوئے جمیں بتاتی ہے: \*\* رائے میں وہ مسلمانوں ، میبود یول اور سیاہ فام عیسائیوں کافتل عام کرتے رہے۔''

نائش کے ان کارناموں کو دیکھا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیا بیواقتی مقدّس مُدہبی جنگ تھی؟ نہیں .....قطعانہیں! بیتوالیک نسلی معرک آرائی تھی۔ وہ نسلی معرک آرائی جو ند ہی جنگ کے نام پر وجود میں آئی اور جونسلی احساس برتزی کے شکار بنی اسرائیل کے ایک مخصوص قبیلے کود نیا کے اس مقدس خطے پرتسلط ولائے کے لیے تھی جودہ اپنی براعمالیوں کی بدولت گنوا پیکا تھا۔

خوفناك خواب ، وبهشت ناك تعبير:

یہ سلیم جنگیں جاری رہیں ......اور جیسے جیسے وقت گزراصلیمی جنگوں کی تعدادادر مقدار ہیں اضافہ ہوتا گیا۔اوران ہیں عیسائی اضافہ ہوتا گیا۔اوران ہیں عیسائی جنگیں رداروں کی جگہ یہودی زنگاء نے لینا شروع کردی اور یہیں سے بیتج کیک رُخ بدل کر دجال کے کارندوں کے ہاتھ ہیں آتی گئی۔''نائش'' کے نام اور خطابات مختلف تھے جوان کے تعارف، پس منظر اور فرائض کے حوالے سے رکھے جاتے تھے۔۔ان ہیں سے ایک نمایاں گروہ' دفعیلر زنائش'' کا تھا جو عیسائی نائش کے مختلف گروہوں کے ختم ہوجانے کے بعد بھی باتی رہا۔اس گروہ نے تاریخ ہیں بے انتہاشبرت پائی اور آئی تک (نام بدل کر) زندہ ہے،اس لیے کہ بیعیسائی نے تاریخ ہیں جے بھی تو بعد ہیں ان میں ایک مخصوص'' انسانی برادری'' کے لوگ شامل ہو گئے جنہوں نے یہ چولہ یہن کرشہرت دوام حاصل کی۔

میلرز نائش (معبدی سردار) ایک ایبا گروہ تھاجی کے سامنے بظاہر کوئی مقصد اور کوئی نصب العین نہیں تھا، لیکن در حقیقت ان کے سامنے ایک بڑا نصب العین اور اہم ایجنڈ اتھاجی پروہ صلب یہ جنگ ہوؤں کی مدوے کام کرنے گئے۔ ان کی نظروں میں پوری دنیا پر غلبے کا حصول اور عظیم ترین فرہا نروائی تھی ۔ اگر سوال اُٹھایا جائے کہ تصور ہے سے لوگ جو سلمانوں سے بیت المقدی نہ کے سکتے تھے، پوری دنیا پر فرہا نروائی کا خواب کیسے دیکھ رہے تھے؟ تو اس کا جواب جھنے کے لیے بھیں ان کی بنیاد اور پس منظر کو تفصیل سے دیکھنا ہوگا۔ ان کے اس خواب نے دنیا کو بہت ی آزما نشوں میں ڈالا اور ان کی اس احتقانہ مہم کے نتیج میں انسانیت بہت کی آزما نشوں میں مبتلا ہوگا۔ اور بی آزما نشوں میں واری ہیں۔ آگے چل کریے گروہ فرزی تظیم سے بڑھ کرمعاشی اجارہ واری تا کی حکوم دنیا کی سیاست میں دفیل ہو کر'' باوشاہ واری تا کی حکوم وی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا اس کا محصوص ہنر کھیرا۔ اس کے بعداس کا ڈرخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے محصوص ہنر کھیرا۔ اس کے بعداس کا ڈرخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے محصوص ہنر کھیرا۔ اس کے بعداس کا ڈرخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے محصوص ہنر کھیرا۔ اس کے بعداس کا ڈرخ عسکر مات کی طرف ہوا۔ یہود کی روایتی تاریخ کے حوالے

نائنش شمپلرز سے فری میسن تک

(دوسری قبط)

يكل كالمندر كقريب:

اگر چدارض مقدی پرشیخی اقتر ارمخضرع صہ کے لیے تھا،لیکن ان کا میخضر قبضہ پوری و نیا کی تاریخ کوتیدیل کرنے والا حادثہ ثابت ہوا۔اس مختفر عرصہ کے دوران نائٹس کی ایک خصوصی تنظیم

تفکیل دی گئی۔جس کا مقصد بظاہر سیحی زائزین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ بیا یک مذہبی تنظیم تھی جس کے فرائض میں''مقدّس معید'' (بیت المقدس: ہیکل سلیمانی) کو کا فروں (بیٹنی

مسلمانوں) سے بچانا بھی شامل تھا۔ چنانچہ میتظیم اوراس کے ارکان ونیا بھر کے عیسائیوں کے

لیے قابل احترام بن گئے۔اپنے مذہبی فرائض اور سیحی طرز حیات کی وجہ ہے انہیں'' راہب'' کہا جاتا تھا۔ بعدازاں پیرخطاب ترک کرے انہیں ٹمیلرزیعنی ''معیدی'' کہا جانے لگا۔''ٹمیل'' معید

یعنی عبادت گاہ کو کہتے ہیں ٹیمپلر کامعنی ہوا: معبد یعنی عبادت گاہ سے وابستہ خفیہ گروہ۔ تنظیم بہت جلد منظم عسكرى تنظيم بن كئ اور" نائش فم پلرز" (معبدى سردار ) كهلانے لگى \_ پينگونن ۋىشنرى آف

ریلیجز میں نائش ممیرز کے بارے میں کچھای طرح تحریب:

''ایک نربجی عسکری تنظیم جو 1119ء میں پروشلم میں تشکیل دی گئی جس کا مقصد سیجی زائرین کومسلمانوں کے حملوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ یہ معبد لیعنی جمیکل سلیمانی کے کھنڈر کے قریب رہے

تتھے۔ ان کی بود وہاش راہبوں جیسی تھی، لیکن ان کی سرگر میاں بنیادی طور پر عسکری اور انتظامی تھیں۔ارضِ مقدر میں بور بی سلبی سلطنت کی تلبداشت میں اہمیت رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی

اللاك بورپ يل بھى تھيں اور وہ بين الاقواى بنكارول كى حيثيت سے بھى كام كرتے تھے۔ وہ

اینے داخلی امور تخت راز داری کے ساتھ سرانجام دیتے تھے۔

مقدى تركات كي فظ: اس تنظیم کے با قاعدہ قیام کے حقیقی اغراض کے بارے میں مختلف واستانیں پائی جاتی ہیں۔ شروع میں انہوں نے اینے آپ کو اسیکل کا محافظ " کہلوایا۔ سوال سے بیاوگ کس چیز کا محفظ كررے تھاوركس سے كررے تھے؟ اس مكت پر بچھ محققين رائے ركھتے ہيں كر مميلرز .....ان كى تعداد بارہ تھی .... دراصل کئ خزانے یا مقدس تیرکات کی حفاظت کررہے تھے جو بیت المقدس یا مبیکل سلیمانی سے ملے تھے۔ قدیم زمانے میں جب بیبودی پروشلم میں آ کرآ باد ہوئے تو وہ حضرت مویٰ علیہ السلام کا صندوق بھی ساتھ لائے تھے جے بعدازاں جیکلِ سلیمانی میں رکھا گیا۔ اس صندوق كو" تا بوت سكينهُ "يا" تا بوت يبودُ "كها جاتا فقااوراس مين حضرت موىٰ عليه السلام پر نازل ہونے والے تورات کی تختیاں (الواح تورات) رکھی گئی تھیں۔عہد نامہ قدیم لیتنی تورات کا کہنا ہے بیزنا بوت خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔عہد نامہ میں اس کی شکل وصورت اور لسائی چوڑ اکی کی تفصیلات موجود میں۔عبد نامہ کے مطابق اس صندوق یا تابوت میں وہ اصل الواح (تختیال) موجود خیس جوکوہ بینا پرحضرت مویٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاکی گئی تنجیس۔اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا ( قر آ ن کریم کے مطابق سے حضرت موی علیہ السلام کا عصا تھا) اور''من وسلوئ'' کا برتن بھی اس تا بوت میں محفوظ تھا۔ تاریخ بیاتو بتاتی ہے کہ اے میسکل سلیمانی میں رکھا گیا تھالیکن پینہیں بتاتی کہ بعدازاں اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹمپلرز کے دور میں میکل سلیمانی کامیرحد زائرین کے لیے کھی وصتک مرمت کے نام پر ممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔ (ایک روایت کےمطابق 9 سال اور دوسری کےمطابق 13 سال)اس دوران الے ممپلرز نے کسی مخصوص خفیہ مقام پرنشقل کر دیا تھایا خوڈ کمپلر کو بھی پیٹیرکات ہاتھ ندیگے اور وہ دنیا کو دھوکا وینے کے لیے خود کو پڑاسرار مشہور کیے ہوئے ہیں؟ روایات مختلف ہیں اور اس حوالے سے مشہور مذہبی داستانوں میں زبردست تعارض پایا جا تا ہے۔حقیقت سے کرفتہ پی<sup>ٹم پل</sup>ر زبوں یا جدید فرک<sup>امیس</sup>ن ،

یہودی قوم کے روحانیین لیتن مفلی جادوگر ہول یا دجال کے خروج کے منتظر یہودی ریائی ،ان سب
میں ہے بھی کسی کوئیس معلوم کہ بیم مقدس تیرکات کہاں ہیں؟ وہ ان کی تلاش میں سرگردال ہیں کہ ان
کو دنیا پر دوبارہ غلبہ ان کے بغیر نہیں مل سکتا ،لیکن سے تیرکات ان کوئل کے نہیں دے رہے ۔۔۔۔۔۔اور نہ
بیان کو بھی ملیس گے ۔ انہیں تو حضرت مہدی رضی اللہ عند برآ مدکر یں گے ( کہاں ہے؟ اس حوال کا
جواب' دجال' نامی کتاب میں دے دیا گیا ہے ) حضرت کے باتھوں ان کی برآ مدگی دیکھ کر وہ
معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے ،مسلمان ہوجا کیں گے اور دہ شتی مزاج یہود جوان
معتدل مزاج یہود جن کی قسمت میں ایمان ہے ،مسلمان ہوجا کیں گے اور دہ شتی مزاج یہود جوان
مترکات کو حضرت موئی علیہ السلام کے باتھ میں دیکھ کر بھی ان کی اطاعت کرنے میں لیت و لیکل
مزاج یہ دواب بھی دجال کے ساتھ دہنے یہ بی آڑے دہیں گے اور پھر یا لآخراس کے
ساتھ اپنے دردنا کی انجام کو پہنچیں گے۔۔

نا تُكُمْ لِمُرِزاور سودى مِينَكارى:

تبرکات کے جافظین کے طور پر سلیبی و نیا میں مذہبی حیثیت مشخکم کرنے کے بعد ممبلرز کو .....جو درحقیقت موجودہ فری میس خطیم کی سابقہ شکل محصہ اپنی مائی حیثیت مشخکم کرنے اورا ہے مستقل بنیادوں پر ترقی وینے کی فکر سوار ہوئی ہے اورا کے بہتر وہ کون ساذر بعید ہوسکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا جانے کا خطرہ در پیش رہتا ہے، ہے بہتر وہ کون ساذر بعید ہوسکتا تھا جو دوسروں کے مال پر مفت کا عیش کرنے کی عادی قوم بہود کے کام آتا۔ بیبیہ عوام کا جمنت سر مایہ کاروں کی اور بی میں مفت کے میش کرنے کی عادی قوم بہود کے کام آتا۔ بیبیہ عوام کا جمنت سر مایہ کاروں کی اور بی میں مفت کے مزے بہود کی سودخوران ذو بنیت کے حوالے ہے اس سے بہتر کیا صورت ہوگئی کہ سرمایہ میں اور کا ہواور نفع بہود کی سودخوروں کو ملتا رہے؟ چنا نچہ بیدوہ لھے تھا جب صورت ہوگئی کہ سرمایہ کی اہتدا بہود کی سودخوروں کو ملتا رہے؟ چنا نچہ بیدوہ لھے تھا جب دنیا ہیں سودی بدیکاری کا آغاز ہوا۔ اس کی اہتدا بہود کی صورفوں نے کی۔

صرّ افوں، بینی سناروں نے دنیا کے سامنے سب سے پہلے تجوریوں (لاکرز) کا نظام متعارف کرایا۔انہوں نے لوگوں کے زیورات، سکتے اور سونا اجرت لے کر محفوظ کرنا شروع کردیا۔ حقاظتی نقط ُ نظرے میڈ ڈیپازٹ سٹم' کوگوں کو پسندآ یا اور بہت جلد مقبول ہوگیا۔آ ہستہ آ ہستہ یبودی حرّ افوں نے اس میں تفور ہی تبدیلی پیدا کی۔ لوگ جب سونے کے سکوں کے عوض کوئی چیز خریدتے ہے تھے تو پہلے یبودی صرافوں کورسید دکھا کر اپناسونا لیتے ، پھرا ہے اس شخص کے حوالے کرتے جس سے انہوں نے بچھ خریدا ہوتا۔ بیچنے والا اس سونے کو پھر کسی یبودی سنار کے پاس رکھوا کر رسید لے لیتا۔ رسید بنانے اور سکے جمع کرانے کا پیٹل یکسانیت اور طوالت رکھتا تھا۔ اس کا صونے صل یبودی ساہوکا روں نے بین کالا کہ تھا طت کے لیے اپنی تحویل میں رکھے گئے لوگوں کے سونے کو دوسر سے لوگوں کے مونے کو دوسر سے لوگوں کو فرونے نے مالک کے والے اس عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نے مالک سے کو دوسر سے لوگوں کو فرونے کرتے ہوئے اسے عملاً پرانے مالک کو واپس کر کے پھر نے مالک سے لئے کرتجو بل میں رکھنے کے بجائے '' ایک چیخ چٹ' بعنی تباد لے کی تحریری یا دواشت متعارف کرائی گئی۔ بینی رسیدوں پر لین دین شروع ہوگیا۔ تباد لے کے اس نظام سے سونا ایک وقد وصول کے لیے برزے کرنی ٹوٹوں ، گئی۔ بینی رسیدوں پر لین دین شروع ہوگیا۔ تباد لے کے اس نظام سے سونا ایک وقد وصول کرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا چھنجھٹ ختم ہوگیا۔ کا تمذوں کے بیہ پرزے کرنی ٹوٹوں ، گرنے اور پھراسے دوبارہ جمع کرانے کا چھنجھٹ ختم ہوگیا۔ کا تمذوں کے بیہ پرزے کرنی ٹوٹوں ، ٹر پوئر چیکوں اور کریڈٹ کارڈوں کی بنیاد ہے اور وہ دونت دور نہیں جب کئی انگیٹر ونگ کرنی کی شکل

یں واحدعالمی ذریعے تبادلہ متعارف ہوجائے گا۔ ٹائٹ ٹمپلر ز اور سووکی ہیں۔:

ا گلام مرحلہ ہنڈی یا بیسے کا تھا۔ پچھلوگوں کو دور دراز کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ سفر کے دوران انہیں اپنی اورا پیز قیمی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی ٹیمیلر زیے لوگوں کے خالی ہا تھے سفر کرنے کیا اورا پیز قیمی سامان کی حفاظت کی پریشانی رہتی تھی ٹیمیلر زیے احتفیظ طریقہ وضع کیا ٹیمیلر زایک شیم میں لوگوں سے سونا اور چاندی وغیرہ وصول کر کے انہیں ایک چیٹ جاری کردیتے جس پر کوڈ ورڈ ز درج ہوتے۔ ان کوڈ ورڈ ز کوصرف ٹیمیلر زبی سجھتے تھے۔ دوسر لے شیم جاکر لوگ یہ چیٹ وہاں کے مسلم فرکوں ہے مطلوب مالیت کا سونا، جاندی یا کرتی وصول کر لیتے۔ ان چوں پرگا کہ کا منہ کی بالیت وغیرہ درج ہوتے ان چوں پرگا کہ کا باور ویچھلے شہر میں جمع کرائے گئے سوتے یا جاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ پچھری عرصہ بعد جمع کرائے گئے سوتے یا جاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ پچھری عرصہ بعد جمع کرائے گئے سوتے یا جاندی کی مالیت وغیرہ درج ہوتی تھی۔ پچھری عرصہ بعد جمع کرائے گئے سوتے یا جاندی کی مالیت وغیرہ درج کردیا گیا حالانکہ تھا نطقی تعویل میں پڑے سوتے کی شرط پھتی کہ وہ عندالطلب مالکان کو اوٹا یا جائے۔ مالکان چوتکہ عرصہ دراز

تک اپناسونا وصول کرنے کے لیے نہیں آتے تھے۔ان کا کام'' چٹوں'' سے چاتا تھا،اس لیے اپنے پاس پڑے'' ہے مصرف''سونے کا پیمصرف ڈھونڈ اکدا ہے سود کی قرض کے طور پرلوگوں کو دے کر سود کمایا جائے۔سونا کسی اور کا تھا، اس پرسود کوئی اور بھر رہا تھا اور مفت میں موج وہ لوگ کر رہے تھے جن کا ہوس زوہ وہ ماغ اس طرح کے شیطانی منصوبے سوچنے کا ماہر تھا۔

الغرض جب صرّافوں نے دیکھا کہ ان کے پاس جمع کرائے جانے والے سونے کی صرف معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے اس میں سے پچھ سونا دوسروں کو سوو پہ معمولی مقدار مالکان نکلواتے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے اس میں سے پچھ سونا دوسروں کو سونے '' عاریتا'' دینا شروع کر دیا۔ اس کے بدلے وہ اصل رقم اور سود کے لیے ایک '' پرامیسری نوٹ' یا دستاویز کلھوا لیتے۔ اس طرح وفت کے ساتھ ساتھ کا غذی سر شیقلیٹ، جن کے بدلے سونے کے سکے سکے لیے جاسکتے ہے گروش میں آئے۔ اس سے پہلے لین دین کے لیے صرف سونے کے سکے گروش میں رہنے تھے۔ شروع میں میسر شیقلیٹ یا نوٹ جمع شدہ سونے کی مالیت کے برابر ہوتے تھے۔ پھر ہوا ہے گروش میں رہنے والے نوٹوں کی مالیت جمع شدہ سونے کی مالیت سے زیادہ ہوگئ۔ سووی بدینکا رکی کا پہلا ما ڈل:

مر ما یہ محفوظ کرتے، قرضہ دینے اور صانت حاصل کرنے کا یہ قدیم طریقہ آئ کے جدید بیکاری نظام کی بنیاد بنا ٹیم پارز فرہبی پس منظر کھنے کی وجہ ہے اوگوں کے لیے قابل مجروسہ تھے۔ تمام پورٹی ممالک بیباں تک کہ مشرق وسطی اورارض مقدس میں ان کی شاخیں اور دنیا بحر میں ان کی شاخیں اور دنیا بحر میں ان کے نمائندے موجود تھے۔ پورپ کی نشاق کا نید (Renaissance) میں حصہ لینے والے دولت مند خاندانوں مشایا فلورنس، اٹلی کے میڈیک خاندان نے بھی اس نظام کی اعانت کی اور رفتہ رفتہ یہ نظام ترق کرکے یا قاعدہ مستقل اوار لیعنی ' بینک' کی شکل میں وجود میں آگیا۔ پہلا ماڈرن بنک سویڈن کا دی رکس بنگ 656ء میں وجود میں آیا پھر بنگ آف انگلینڈ 1694ء میں صودخوری کے منظم اوارے کی شکل میں وجود میں آیا پھر بنگ آف انگلینڈ 1694ء میں صودخوری کے منظم اوارے کی شکل میں قائم کردیا گیا۔ سربھویں صدی عیسوی کے آگر پر صر افول نے دنیا کو صودی بینکاری کا ماڈل مہیا کردیا گیا۔ ستہ ہویں صدی عیسوی کے آگر پر صر افول نے دنیا کو صودی بینکاری کا ماڈل مہیا کردیا گیا۔ ستہ دنیا سودی لعنت کے اس جال میں بھن

گئی۔مقامی بینک،مرکزی بینک سے اور مرکزی بینک عالمی بینک سے مسلک ہوگیا اور اس طرح دنیا کی معیشت ان اوگوں کے ہاتھ میں آگئی جو د جال کے خروج سے پہلے ہز تنفس کے سینہ میں حرام کا لقمہ پہنچاتے یا اس کے تاک میں رہتے تا کہ حرام کے عالمی سودا گر کا جب ظہور ہوتو اور ابلیسی حرام خوانہوں کے لیے میدان ہموار ہو چکا ہو۔

مود مي تك

بائبل کی تعلیمات سود کی ممانعت کرتی مین چنانچهاس زمانے میں عیسائی معاشروں میں بھی سود کے کریز کیا جاتا تھا، لیکن ممیلرز....مقدس مجھنے جانے والے میکرز....اس کی زرّہ برابر برواہ نہیں کرتے تھے۔ وہ نصرف قرضول پر سود وصول کرتے، بلکدید بھاری شرح کے ساتھ سود عاکد كرتے تھے۔ايك موقع يرايك قرض داركو %60 تك سود درسودادا كرنا يرا وقد يم زمان مل منظم بینکاری نظام کے ساتھ بیلوگ اپنے دور کے جدید سرماییکارین گئے ۔عوام تو عوام ،حکومتیں تک ان سے قرض لیا کرتی تھیں۔ یہ من مانی شرائط پرانہیں سودی قرضے دیا کرتے تھے۔ بہت ی بادشا ہتیں ان کے قرضوں کے بوجھ ننے دب گئیں۔بقیہ بورپی ممالک کوتو رہنے دیجیے،انگریز حكمران خاندان بهی تمپلرول كا مقروض تفا۔ بادشاه جان، هنری سوم اورا پُرورڈ اول سجی تمپلروں ے قرضہ لیتے تھے۔ 1260ء سے 1266ء کے درمیان بادشاہ ہنری نے اپنے تاج کے ہیرے مميلرول كے پاس رئين ركھے ہوئے تھے مختلف بادشاہوں كومقروض كرنے كے بعد كميلرزآ كے بڑھے حکمراتوں کے تاجوں میں جڑے ہیرے گروی رکھنے کے بعداب وہ عوام کو بھی اسے پاس گروی رکھنا جا ہے تھے۔اس کے لیےانہوں نے جوطریق کاروضع کیاوہ ان کی سنگدلانہ شیطانی سوج کا عکاس تقا۔اس طریقے نے آج تک دنیا کوان کے ہاتھوں معاثی غلام بنارکھاہے۔انہوں نے حکمرانوں کودیے گئے قرضوں کی وصولی کو یقینی بنانے کے لیے وقت ضائع کیے بغیریا بندی عائد کردی کے تیکس کی وصولی صرف ٹمپلرز کریں گے۔ ٹیکس وصولی کے اختیار نے ان کی طاقت اور دولت میں بے پناہ اضافہ کردیا۔ اب نہ صرف وہ پایائیت کو دیئے جائے والے عطیات وصول کرتے بلکہ بادشاہوں (حکومتوں) کی طرف ہے ٹیکس بھی وصول کرتے ٹیمپلرز نے اپنی دولت اور قوت میں تیزی ہے اضافہ کیا۔ یہاں تک کہ اب وہ اپنے مشن کے تیسرے مرحلے کا آغاز کرنے کے قابل ہوگئے۔ ذہبی وہالی حیثیت کے استحکام کے بعد اب اقتدار اور عسکریت کی طرف ان کا سفرشروع ہوا۔

اللسي است ياصهوني عكريت:

اس کے لیے انہوں نے بیطریق کاروضع کیا ..... اور بلاشہ انسانیت کا خون بہانے اور انسانیت کی رگوں ہے نے اور انسانیت کی رگوں سے خون چونے والے ایک طراق کارکو ابلیسی سیاست 'کے علاوہ کوئی نام نہیں انسانیت کی رگوں سے خون چونے والے ایک طراق کارکو ابلیسی سیاست 'کے علاوہ کوئی نام نہیں دیا جا اسلی دیا ہے۔ اگر کہیں جگاں بوری تو یہ بغاوت تخلیق کرتے اور پھر دونوں فریقوں کو اسلی فراہم کرتے ۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجاتے ۔ اسلی فراہم کرتے ۔ چنانچہ جنگ میں شریک دونوں فریق ان کے مقروض اور زیر اثر ہوجاتے ۔ کھوئے ہوئے روشلم کو واپس لینے اور پوری دنیا پر غلب پانے کا بیسفا کانہ مشن ہر طرح کی افلا قیات اور انسانی روایات کو پامال کرتے ہوئے جاری تھا کہ یہاں تک کدا کتو ہر کی تیرہ تاریخ اور جمع کادن آگیا۔ تیرہ تاریخ کا سے مزین دن ہے ۔ (جاری ہے)

### تروتاري كاجمعه

#### (تيسرى اورآخرى قبط)

: 13 1/1300

ہوا یوں کٹمپلر زیراوری کی ترقی، یورپ کے حکمرانوں اور معیشت پر کنٹرول، عام لوگوں کی نظروں سے او جھل رہا۔ یہاں تک کہ خود یورپی بادشاہ بھی ایک طویل عرصہ تک اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ ''براوری'' ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور کیا کرنا چاہتی ہے؟ بالآخر فرانس کا بادشاہ فلیس چہارم اس سازش کو سمجھ گیا۔ وہ ان سے اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، لیکن چرچ اور عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی ۔ اپنا اور اپنی قوم کا پیچھا کھڑانا چاہتا تھا، لیکن چرچ اور عیسائی عوام کی فرہی حمایت حاصل کر رکھی تھی۔ ان عیسائیت اس کی راہ میں حائل تھی۔ چرچ چونکٹ کھیلرز کے ساتھ تھا اس لیے وہ ان کی اجارہ داری نہ کے خلاف کارروائی آسان نہتی۔ چرچ چونکٹ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اس وقت کے ٹمپلرز تو رسائے۔ سے اس فت کے ٹمپلرز

تو ڈرکا۔اس نے حکمت سے کام کرنے کا فیصلہ کیا۔سب سے پہلے اس نے اس وقت کے میکر ز کے ساتھ ملے ہوئے پوپ'' بونی فیس ہشتم'' سے جان چیٹرائی اور پھراس کے جانشین'' بینی ڈ کٹ یاز دہم'' سے چھٹکارا حاصل کیا۔ 1305ء میں بادشاہ فلیس نے نئے پوپ'' کلیمنٹ پنجم'' کا تقرر کیا۔ اس منصف پوپ کی مدو سے بادشاہ نے ٹمیلرز کے معاملات کی کھمل چھان بین کرائی۔

تحقیقات کے نتیج میں جو حقائق سامنے آئے وہ تو تع سے زیادہ خطرناک تھے۔خطرے کی علینی نے اسے فوری اور سخت قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ اس نے ملک بھر میں سرکاری عمال کو سربمبر احکامات بھیجے۔ترتیب سے بتائی گئی کہ ان احکامات کو ہر جگہ بیک وقت یعنی جعد 13 اکتوبر سربمبر احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو 1307 می میں طلوع آفاب بیکھولا جانا تھا۔ ان خفیہ احکامات کے مطابق ملک بھر میں اس تنظیم کو

معطل کرے ٹمپلر زکوگر فتاراوران کی املاک کوضبط کرلیا گیا ٹمپلر زیرتو ہین سے ،بت پریتی اور ہم جس

عالمي د جالي رياست البندا سے انتها تک

پرتی کے الزامات عائد کیے گئے۔ان الزامات نے پورے بورپ بیںٹمپلر ز کے خلاف نفرت وکراہیت پیدا کردی۔ ہرجگہ انہیں مشکوک قرار دے کر گرفتار کرلیا گیا۔ جم م ثابت ہونے والوں کو

پھانی دے دی گئی۔

: ) 6 [ 6 ... 19/3.

پوپ کلیمنٹ نے باضابط طور پر 1312ء میں ٹمپلرز کی تنظیم''ٹمپل'' کو کالعدم قرار دے دیا۔ تنظیم کے آخری گرینڈ ماسٹر جیکس ڈی مولائے کو 1314ء میں دھیمی آ گئے پر رکھ کر کہاب ہنادیا گیا ٹمپلر زاینے گرینڈ ماسٹر کی اس قربانی کوآج بھی یا در تھے ہوئے ہیں اوراس کی یادگار کواپنی تقریبات میں زہری رہم کےطور پرمنعقد کرتے ہیں۔ جب ایک دفعہ رائے عامدان کےخلاف ہوگئی اور چرچے ان کا مثمن ہو گیا تو پھر برادری ان الزامات سے تنظیم کومزید تحفظ دیے میں نا کا م ہوگئی۔ان کی زیادہ تر املاک یورپ بھر میں ضبط کر لی گئیں۔ بظا بڑم پلر ز کا خاتمہ ہوگیا کیکن انہوں نے اس صورتحال ہے ایک سبق سیکھااور سنعقبل میں اس پڑمل کیا: ''ایک ہاتھ میں قوت واقتدار خطرناک ہوسکتا ہے چنانچہائے تقسیم کرویا جانا جاہیے۔''اس فیصلے نے و نیامیں نے طرز حکمرانی کو متعارف كروايا اورونيا "جمهوريت" ناى نے نظام حكومت سے واقف ہوئى جو برادرى كے ليے فنکست کھاجانے کے بعد دوبارہ میدان میں آنے .....اور.....ثم ٹھونک کر آنے کا ذریعیہ ثابت جوا ثم پلرز زمريز مين حيلے گئے اور اب ايک شخ دور کا آغاز جوا..... "جمہوريت ' کا آغاز ..... جو کہ باوشاہت کا متبادل نظام تھا۔ برادری نے سمجھ لیا تھا کہ'' خفیہ گرفٹ' بھی ان جیسی کسی خفیہ تنظیم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ بیر ففیہ گرفت موروثی بادشاہت لے کر تخت پر آنے والے مطلق العنان بإدشاہوں کی بہنبت عوامی نمایندوں پرآ سانی سے قائم کی جاسکتی ہے۔ جب آسمبلیوں میں بھانت بھانت کی پولیاں بو گنے والے جمع ہوں گے تو ان کی پولی لگا نا اوران کی یولی کواپٹی مرضی کا رخ دینا آسان ہوگا۔''عوامی نمایندے'' اپنے انتخاب کے لیے ہمیشہ سرمائے اورتشهیر کے مختاج رہتے ہیں۔ برادری کا سودی سرمایہ اور دروغ گومیڈیا نہایت آسانی سے ان نمایندوں کی

" عوامیت" ختم کرکے انہیں برادری کا تالع بناسکتا ہے۔ پھر جمہوری فیصلوں میں ایہام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ پچھ پتانہیں کس نے کس رائے کے حق میں خفیہ دوٹ ڈالا۔ ایہام جس قدر زیادہ ہوگا''ان'' کا تحفظ بھی زیادہ ہوگا۔ اگرآپ کواپے دشمن کاعلم نہیں ہوگا تو کیا کریں گے؟ آپ خودکو الزام دیں گے یا کہیں گے۔'' وقت ہی براچل رہاہے۔''

فرى ميسن كى شكل مين تميلرز كانياظهور: فرانس کے بادشاہ فلیس چہارم کے ولیران اقد ام اور حکمت سے بھر پور کارروائی فے ٹمپلر ذکو اس کی تاریخ کاسب ہے بڑا دھچکالگایا تھا۔ بیاد ہ موے ہوگئے تھے۔اگران کوایک موقع نہال گیا ہوتا تو ان کا خاتمہ یقینی ہوجائے اور انسانیت کی جان ان سے چھوٹ جاتی۔وہ موقع اسکاٹ لینڈ كے مخصوص حالات كى وجہ سے ان كوش كيا۔ في جانے والانم پلر ز كا كروہ اپني جان بيجا كر سكاٹ لينڈ پہنچنے میں کامیاب ہوگیا۔ سکاٹ لینڈ کافی عرصے ہے آ زادی کی جنگ لڑرہا تھا ٹمپلرز کے آنے ے سکاٹ لینڈ کے بادشاہ وفت رابرٹ بروں کو ہتھیا دل گیا۔ پی ہتھیا رکڑنے اور قرضے دے کر دو سوسالہ جنگی تجربہ تھا جوانہوں نے مسلمانوں کی عظیم افواج کے خلاف لڑائی میں حاصل کیا۔ 1314ء میں رابرٹ بروس کی اتحادی فوجوں نے 25000 انگریز فوج کوٹرمناک شکست ہے دو عإركيا۔اس شكت سے ' فمپلر ز' كى نئ زندگى نے جنم ليا فمپلرزا ہے آپ كوپستيوں سے نكالنے میں کامیاب ہوئے اور اس مرتبہ زیادہ شان کے ساتھ اب وہ آ زاد سکاٹ لینڈ کے بادشاہ کو کنٹرول کررہے تھے۔ 1603ء میں کوئین الزبتھاول کی موت کے بعد سکاٹ لینڈ کا ہادشاہ جیمز پنجم برطانیہ کا بھی باوشاہ بن گیا۔ بعنی اس نئی وسنتے ریاست کا نظام ممپلرز کے ہاتھ میں آ گیا۔ یول پورے برطانیہ پران کا نسلط قائم ہوگیا۔ دودھ کا جلاح چھاچھ پھونک پھونک کرییتا ہے۔ مُمْ لِرِزِكُونِيا ٹھكانٹ<sup>ا</sup>ل گيا تھاليكن وہ انتہائى مختاط <u>تھ</u>۔ تقريباً سوسال تک ٹمپلرز بالكل پس پردہ <u>چلے</u>

گئے۔اپنے کام کم کردیے تا کہ لوگ ان کو بھول جائیں گرانہوں نے برطانیہ پراپی گرفت کم نہیں گی۔

بڑے بڑے عبدوں کے حصول میں سرگرم رہے۔ پہال تک کدان کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ---- چلاگیا۔ 1717ء بین گمیلرزیورپ بین پھر سے ابھرتے ہیں۔ اس مرجہ تعداداورطاقت دونوں بین ہم پلہ ہیں۔ یہ کی شاخت ان کی ماضی کی شہرت سے زیادہ طاقتو راور مؤثر ہے اور بیشناخت ان کو برطانیہ کی بادشاہت دے رہی ہے۔ اپنے نظیہ بتھکنڈول پر پردہ ڈالنے کے لیے ضرور کی ہوگیا کہ وہ اپنے نام 'فمیلر ز'' کوفتم کردیں۔ اب جونام انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے رکھا وہ ''فری ٹیسن' تھا۔ ''کا اس لفظ کو بہت سے لوگ جانے تھے مگراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے گھراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے گھراس کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے گھران کا مفہوم کم لوگ جانتے تھے گھران کا مفہوم کم بر برنس آف دی ویلز فریڈرک تھا۔ بعد میں آنے والوں میں پرنس فلپ، اڈنبرا کا طویوک اور ملکہ الزیم وہ وہ برطانی شامی فائدان میں۔ بہلا اور وزیر خارجہ جوری حکمرانوں میں وزیرا تحظم فرسٹن چرچل اور وزیر خارجہ جمز بالفورڈ کا نام نمایاں ہے۔ برطانوی لارڈز کی ایک طویل فہرست ہے جو''براورک'' کارکن بن کر دجائی فرت آئیز ریاست کے لیے دانستہ بیا دانستہ بنیا در کھتے گئے۔

اجماعي آبادي سے اجماعي بربادي تك:

اس نئی شاخت اور گروہ میں شامل ہونے والے لوگ معاشرے کے سربرا وردہ لوگ تھے۔
معاشرے میں ان کی عزت اور مقام نے فری میس کی قدر وقیت میں اضافہ کیا۔ اور وہ اس قابل ہوتے چلے گئے کہ' مروشلم واپسی کے سفر' کا پھرے آغاز کریں اور متنقبل کی دنیا کے عظیم ترین سائح '' تیسری جنگ عظیم' کی بنیاد رکھ سکیں۔ برطانوی شاہی خاندان میں اثر و رسوخ حاصل کرنے، برطانوی جمہوری عکم انوں کوبس میں کرنے اور یہودی سرمائے سے برطانوی مقروض ریاست کا بھرم رکھنے کے عوض قدیم ممیل ز اور جدید فری میس نے یہودی دجالی براوری کے لیے دسلطنت عظلی' برطانیہ اور اس کے''شاہی تاج' کو بے دریغ استعال کیا۔۔۔۔۔اگریز جزل املین نب کے ہاتھوں قاسطین کو خلافت عثانیہ سے چھینے سے لے کر اسرائیل کے قیام کے اعلان تک برطانیہ کو استعال کرئے کے حوالے سے فری میس کی کامیابی کے وقوق کی طویل تاریخ ہے۔ برطانیہ کو استعال کرئے کے حوالے سے فری میس کی کامیابی کے وقوق کی طویل تاریخ ہے۔ بیودی زیماءارض مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپنی سب سے بودی کامیابی سمجھتے ہیں لیکن وہ یہودی زیماءارض مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپنی سب سے بودی کامیابی سمجھتے ہیں گئی وہ میں بیودی زیماءارض مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپنی سب سے بودی کامیابی سمجھتے ہیں گئی وہ میں بیودی زیماءارض مقدس میں وجالی ریاست کے قیام کواپنی سب سے بودی کامیابی سمجھتے ہیں گئی وہ

جیے جیسے اس ریاست کوعظیم سے عظیم تر بنانے کا خواب پورا کررہے ہیں ویسے ویا ہے منطقی انجام کے قریب ہوتے جارہے ہیں۔اسرائیل کی نونتمیر شدہ بستیوں میں ان کی اجماعی آبادی ان

شاءاللهان كي اجماعي بربادي پرختم جوگي ان كي بيربر بادي صرف" وجالي رياست "كاي اختيام ند

ہوگا بلکہ و نیا سے شراور فساد کے مکمل خاتمے کی نوید بھی ہوگا۔

خوش قسمت ہیں وہ لوگ جواس زمانے میں زندہ ہول کے اور توفیق البی سے ''عالمی وجالی ریاست'' کے منصوبے کونا کام بناتے ہوئے'' عالمی اسلامی خلافت' تائم کریں گے۔الی خلافت جو کا خات میں بسنے والے ہر ذی روح کے لیے سائیر رحت ہوگی۔

## رحمانی خلافت سے دجالی ریاست تک

برا دراسلامی ملک'' ترکی'' و نیا کا وہ ملک ہے جود نیا کے دومشہور براعظموں کے تنگم پر واقع ہے۔ بید دونوں براعظم رنگ نوسل کے اعتبار ہے ہی نہیں ، مذہب ونظریے کے اعتبار سے بھی ایک

ہے۔ بیددوں براسم رنگ وسل کے اعتبارے ہی ہیں، مذہب ونظریے کے اعتبارے ہی ایک دوسرے کے متضا داور باہمی تاریخی جدلیت کے حاف رہے ہیں۔اس کا جغرافیا کی محل وقوع ایسا

دوسرے کے متضاداور ہا 'می تاری جدلیت نے حال رہے ہیں۔ اس کا جغرافیای کل وقوع الیا ہے کہ یہاں سے عیسائنیت کے گبوارے'' براعظم پورپ' میں دا فطے کا راستہ کھلٹاہے۔اس راستے

ہے در بہاں سے میں میں ہے ہوارہ میں ہورہ میں اور مصبوط عسری قلعہ قسطنطنیہ تھا۔ اس کیے اس کے فاتحین کے

لیے جناب نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے عظیم بشار تیں سنائی تھیں۔اس شہر کی فنخ کا واقعہ جتناعظیم الشان تھا، اس کے سقوط اور خلافت عثانیہ کے انہدام کا حادثہ اثنا ہی دلدوز اور اندو ہناک تھا۔

1288ء کے ایک مبارک ون میں یہاں رحمانی ریاست خلافت عثانیہ کی بنیاد پڑی تھی اور

1924ء کے ایک نامبارک دن میں خلافت کے ستوط اور دجالی ریاست کے رائے میں حاکل رکاوٹ کے خاتمے کا اعلان ہوا۔ آیے! اس آغاز اور اختیام، اس تضاداور تقابل پر ایک تظر ڈالتے

ر کاوٹ نے خاصے کا اعلان ہوا۔ ایے! اس اغاز اور اختیام ،اس لصاد اور تقابل پر ایک لطرڈ التے بیس کے ستعقبل قریب میں پھریم کہانی معکوس انداز میں کروار کے اختیان ف کے ساتھ وہرائی جانے را

4) / ·

موجودہ جمہور میہ خلافت عثانیہ (1288ء - 1924ء) کی جانشین ریاست ہے۔خلافت عثانیاس روئے زمین پرآخری خلافت تھی۔اس کے سقوط سے اس زمین پرالجی ریاست اورالجی

نظام والی مملکت کا اختیام ہوااور د جالی ریاست کے قیام کا آغاز ہوا۔ یہ آغاز تحکیل سے پہلے ان شاء اللہ اختیام کو پہنچے گا اور پھر اللہ کے حکم سے اللہ کے مقرب بندے پوری دنیا میں عالمی الہی خلافت

قائم کریں گے بوضیح معنوں میں رحمانی ریاست ہوگی۔خلافت عثامیہ،خلافت راشدہ (232ء

\_661)، خلافت بنواميه شرق (661ء ـ 750ء) خلافت بنواميه مغرب (756ء ـ 1492) اور خلافت عباسیہ (750ء۔ 1285ء) کے بعد قائم ہو کی تھی۔خلافت عثانی کو پیمنفر داعز از ملا کہ اس نے 1453ء میں قسطنطنیہ (سلطنت روم کا وارالحکومت اور عبسائیت کا دل) کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کی سمرحدیں بورپ کے اہم علاقوں تک پھیلادیں۔سلطنت عثانیہ کے عروج کے ز مانے میں اس میں موجود ہ تر کی کےعلاوہ افریقہ کے بعض علاقے (مصر بطرابلس)، جزیرہ نمائے عرب یعنی حربین و تجاز، بورپ میں ہے آ سٹر یا اور ہنگری تک کےعلاقے اور علاقہ بلقان کا بیشتر حصه ( سربیا، کروشیا، بومنیا ہرزیگوینا،مقدونیہ،مونٹی نیگروہ البانیہ، بلغار یہ،رومانیہ اور یونان ) شامل تھا۔ گو یا وہ نتین براعظموں ایشیا، افریقہ اور پورپ کے اہم خطوں پر بیک وقت حکمران تھی۔اس کمال کے بعدزوال نے شامت اعمال کے نام سے ہماری راہ دیکھ لی۔اب ہم زوال کی آخری حد ے گزررہے ہیں اور جب اپنے آنسوؤں اورخون ہے اپنے گناہوں کو دھوڈ الیں گے تو ان شاء الله دوباره عروح بهارامقدر موگا اوروه ایبا تابناک موگا که تاریخ انسانی نے اس کی مثال نه دیکھی

یور فی مما لک اس عظیم اسلامی سلطنت کو کیسے برداشت کر سکتے تھے جوان کے قلب میں ہلال والا پر چم بلند کیے ہوئے تھی؟ ان کی ہمد دیاں بلقان کے عیسا نیوں کے ساتھ تھیں اور وہ انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر اکساتے رہتے تھے۔ یورپ نے یہاں لسانیت اور قومیت کا آزمودہ ہتھیار استعمال کیا۔ دانشوروں اور شاعروں نے پہلے یونا نیوں کو ان کے ماضی کی یا دولا کر انہیں ترکوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کیا۔ یہیں ہے 'مشرقی مسکل' (Eastern Question) پیدا ہوا اور یور پی ممالک کی مداخلت سے یونان مارچ 1829ء میں آزادی حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔ یونان کے بعد دوسری یور پی ریاستیں بھی آزادی کے لیے ہاتھ یا وی مارنے کلیس۔ ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یور پی طاقتوں اور صوبح فی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں ساتھ سلطنت عثمانیہ کے خلاف یور پی طاقتوں اور صوبح فی منصوبہ سازوں کی مسلسل ریشہ دوانیوں سے نکلنے گئے۔ 1830ء میں

عالمی وجالی ریاست، ابتداسے انتہا تک فرانس نے الجزائر پراور 1882ء میں برطانیہ نے مصر پر فیفنہ کرلیا۔اٹلی نے 1911ء میں طرابلس

(موجودہ لیبیا) کاعلاقہ چھین لیا۔اس کے بعدمغربی مؤرخین نے ترکی کا حوصلہ بیت کرنے کے لية مرد بيار "كي اصطلاح ايجاد كرلى-اس زمانے ميں سلطنت عثانيكى اندرونى حالت برى

نازك تھى \_فرىميىن برطرف سرگرم تھے قدامت پينداورتر فى پيندسياست دان ايك دوسرے ے دست وگریبال تھے۔ اپریل 1909 ویس فری میسن کے تیار کروہ ترقی بیند گروہ (باغی گروہ)

نے سلطان عبدالحمید کوتخت و تاج ہے معزول کر کے سلطان محمد خامس کوتخت خلافت پر بٹھا دیا۔ اس کی پوزیشن' شاہ شطرنج'' سے زیادہ نتھی۔ ا کتوبر 1912ء میں روس کے اکسانے پر بلقانی ریاستوں نے ترکی کے فکڑ ہے لکڑے کرنے

کے لیےاس کے خلاف اعلان جنگ کردیا۔اس جنگ میس ترکی کو بے پٹاہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ اس کے متعدد علاقوں پر عیسائیوں نے قبصنہ جما کرلوٹ مارا ورقتل عام کا بازارگرم کردیا۔ 30 مئی 1913ء کولندن میں فریقتین کے درمیان صلح ہوگئی بیکن اس صلح نامے کی روے سلطنت عثمانیا ہے

کئی علاقوں اور جزیروں کی ملکیت سے دستبر دار ہوگئے۔ 28 جولائی 1914ء کو پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی ہتر کی ، جرمنی ، آسٹریا ،منگری اور بلغار پیہ

كا حليف بن گيا\_دوسرى طرف برطانىيە فرانس، دوس، جايان اورامريكا تھے۔ تركى كواميد تھى كەفتخ کے بعد جرمن حکومت روی ترکتان ،مھر، لیبیا، تونس اور الجزائر کو اتحادی طاقتوں سے چھین کر

ترکی کے حوالے کردے گی۔اسے ریجی تو قع تھی کہ مغربی مقبوضات کے مسلمان ترکی کے حق میں بغاوت کردیں گے اور سلطنت کے عرب مسلمان ترکوں سے پورا پورا تعاون کریں گے لیکن ترکی کی یے خواہشیں پوری ند ہو کیں۔ جنگ شروع ہوتے ہی مشہور انگریز شاطر کرٹل لارٹس تجاز مقدس

(سعودی عرب) پہنچے گیا اور حسین (شریف مکه) اور اس کے بیٹول امیر فیصل اور امیر عبداللہ کو ترکوں کے خلاف بغاوت پراکسانے لگا۔ برطانوی حکومت نے ' شریف مک' سے وعدہ کیا کہ ترکی میں خلافت کے خاتنے کے بعدا ہے خلیفہ شلیم کرلے گی اوراس کے فرزندفیصل کوشام کا اورعبداللہ کو

فلسطین واردن کا بادشاہ بناوے گی جبکہ انگریز نے کسی کوخلیفہ شکیم کرنا تھا نہ خلافت کے ادارے کو باقی چھوڑنا تھا۔اے تو اسلام کی سربلندی کی ہرعلامت سے دشنی تھی۔ایک انگریز مصنفہ نے اپنی کتاب ' جزیرۃ العرب' میں صاف صاف لفظوں میں ککھاہے:

° برطانیه اوراسلام دونول ای د نیامین زنده نبیس ره یکتے ''۔

اس معلوم ہوتا ہے کہ عربی کی تروج کتنی ضروری اوراس کے ذریعے اسلامیت کی تبلیغ کتنی

- Lies

اس نے لکھا تھا: ''جب تک اسلام کی مرکزیت نہ ختم ہواور جزیرۃ العرب اس کی مرکزیت سے علیجہ و کر کے تکڑ رے نگر سے نہ کرویا جائے اسلام کی طافت کا خاتمہ نہیں ہوسکتا۔''

اس نے بعد میں دنیا کو بیجی بتایا تھا: ''انگریز کیمیا دی طریقوں سے اپنے چڑے گندی رنگ میں رہتے میں رنگ کرخلافت کے زیرانتظام علاقے کی حدود میں وہاں کے مدرسوں اور مکانوں میں رہتے تھے تا کہ عربوں کی کمزوریوں کو معلوم کرسکیں اور ان کو ترکوں کے خلاف اکساسکیں۔عرصہ کی مشقت، ریاضت اور قربانی کا نتیجہ تھا کہ شہور فری میسن ایجنٹ کرئل لارنس کو وہ موادملا کہ جس سے وہ عربی لباس پہن کر جنگ عظیم اول (1914-1914) کے دوران عربوں سے ترکوں کوئی کراتا تھا

اور ہرگرک کے قتل پرانعام مقرر کر رکھا تھا۔خود کرٹل لارٹس نے جو تکالیف برداشت کیس اور جس طرح جان پرکھیل کریپتماشا کیاوہ ایک جمیب داستان ہے۔''

وسط جون 1916ء میں عرب مسلماتوں نے نادانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین (شریف مکہ) کی سربراہی میں اپنے اقتداراعلی اورخلیف کے خلاف بغاوت کر دی اورانگریزول کی مدد سے تجاز مقدس میں اپنی حکومت قائم کرلی۔ برطانیہ کی بیر حکمت عملی دلچیپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق

(2) رقال (2)

عالمی وجالی ریاست،ابتدای انتها تک

آ موز بھی ہے جس کے ذریعے اس نے مسلمانوں کومسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔اس بغاوت ہے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس حانیازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ

ہے قبل جنگ عظیم میں ترکوں نے جس جانبازی وجواں مردی کا ثبوت دیا تھا وہ ان کی شجاعانہ کارروائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، کین عربوں کی نامجھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغاوت سے

کارروائیوں میں بھی عدیم المثال ہے، سیکن عربوں کی ناتیجھی اور فری میسن کے ہاتھوں بغادت سے ترکوں کوشکست ورشکست کا سامنا کرنا پڑااور دیکھتے ہی ویکھتے تمام عرب علاقے عراق ،مصر، شام،

اردن اورفلسطین اتحاد یوں کے زیرتسلط آ گئے۔30 اکتوبر 1918 ء کوٹم لائں کے مقام پرالتوائے جنگ کے سلسلے میں بات چیت کا آغاز ہوا۔ بالآخر 14 مئی 1920 ء کوتر کی کے ساتھ نام نہا دسلے کی

یکطرفه شرائط "معامده سیورے" کے نام ہے شتہر کردی گئیں۔

اس جانبداران سلح نامے کی روہے ترکی کوتمام عرب علاقوں ہے محروم کردیا گیا۔ خاز مقد س میں شریف مکہ کی خود مختار حکومت کو تسلیم کرلیا گیا۔ وڑہ دانیال اور تمام دیگراہم وڑے بین الاقوامی کنٹرول میں دے دیے گئے مختصر پیکہ اتحاد بوں نے ترکوں کی قومی آزادی کو ختم کرنے کا تہیہ کرلیا اور ترکی اثنا ہے بس تھا کہ اس نے 10 اگست 1920ء کو اس معاہدے کی توثیق کردی۔ وجالی

اورتر کی اتنا ہے بس تھا کہ اس نے 10 انست 1920 ء نواس معاہدے ی نویس فردی۔ وجانی قو توں کوخطرہ تھا کہ بیسائیت کے دل میں خلافت قائم کرنے والی اس ریاست کے آثار قدیمہ میں بھی اتنادم خم ہے کہ رید پھر سے نشاۃ ثانیہ کی تحریک شروع کر عتی ہے۔ اس کے سد باب کے لیے فوج

کو جمہوریت کا مگران بنایا گیا۔ معاصر دنیا میں ترکی کے سیاس نظام کی بیالک منفر دخصوصیت ہے کہ اس میں سیاس انتشار اور جمہوری ہنگاموں پر قابویائے کے لیے سلح افواج کوستفل طور پر آئینی کردار دیا گیا ہے۔ ترکی کی

فوج نەصرف ملکی سلامت وسالمیت کی ضامن، بلکه کمال ا تاترک کی نام نباد اصلاحات اور شخ شده تبذیبی ورثے کی بھی محافظ ہے۔ چنا نچے فوج کی بیشہ دراند تربیت مخصوص غیر مذہبی (سیکولر) ماحول میں کی جاتی ہے جس کے نتیج میں فوج کا مجموعی مزاج سیکولر ہوگیا ہے اور وہ ا تاترک کی مغربی طرز

میں کی جاتی ہے جس کے تینیج میں توج کا جموعی مزاج سیکولر ہو کیا ہے اور وہ اتا ترک کی مغربی طرز کی اصلاحات کو هیتی روح کے مطابق نافذ کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فوج کو 1960ء اور 1980ء میں سول حکومت کو برطرف کرنا پڑا۔ علاوہ ازیں 1961ء

. يا في أحد -/125 م ب

اور 1982ء کے آئین کے تحت تو می سلامتی کونسل کی تفکیل بھی ای سلسلے کی کڑی ہے۔ فوجی سروی کوقو می خدمت قرار دے کر ہرتزک شہری پر 18 ماہ کے عرصے پر محیط لاز کی فوجی تربیت کی پابندگ لگائی گئی ہے۔ اس طرح ہرشہری کچھ عرصہ فوج سے منسلک رہتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد ہے کہ ہرتز کی شہری سیکولر مزاج اپنائے اور سیکولر نظام کی محافظ فوج سے زندگی بھر بھم آ ہنگ رہے۔

ری کے سیای نظام میں فوج کا آئینی کروار متعین کرنے سے سول معاملات میں فوج کا اُڑ ورسوخ بہت بڑھ گیا ہے۔اس ہے ایک طرف فوج کی پیش وراند کارکردگی متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف فوج کا سیکولر مزاج عوای خواہشات کے سامنے رکاوٹ بن گیا ہے۔اب بیفوج پڑمخصر ہے کدوہ جس کی جاہے اس کی جمایت کرے ، خواہ عوام اسے پیند کریں یاند کریں۔ ترکی کے سیاسی نظام میں فوج کا آ کین کردار فری میسن سے ذہن لینے والے فوجی حکمرانوں کے ذہن بی کی اخراع ہے۔ ترکی میں اسے بدنام زمانہ فری میسن جزل جمال گرسل نے متعارف کرایا تھا۔ ترکی میں فوج کے آئین کردار کے تعین کے بعد فوج کواب مارشل لالگانے کی ضرورت باقی نہیں رہی کیونکہ وہ خود عی'' بادشاہ گر'' بن گئی ہے اور وہ لا زمی طور پرعثانی سلاطین کی جگہ لینے کے لیے ایسے بادشاہوں کا انتخاب کرتی ہے جو کسی حالت میں ترکی کوجود نیا کے اہم ترین جغرافیائی خطے میں واقع ہے، اسلام کی طرف اللہ اور اس کے دین کی طرف یعنی رحمانی ریاست والے نظام کی طرف نہ جانے دے۔ میرسارا کارنامدانجام دیتے کے لیے صہونی طاقتوں نے تر کوں کے جس بدترین وشمن كا انتخاب كيا اے'' اتا ترك'' (تركوں كا باپ) كالقب ديا جبكه وه قوم يهود كا اونى غلام تھا۔ جى بان! وه كو كي اورنبيس ،فرى ميسن كانز اشا موافن ياره صطفحًا كمال تقا-

مصطفیٰ کمال کا والد سالونیکا (پورپی ترکی) میں ' دچنگی'' کامحررتھا۔ بعدازاں ککڑی کا کاروبار کرنے لگا مصطفیٰ کمال ابھی کمسن ہی تھا کہ والد کا سامیسر سے اٹھ گیا۔ والدہ بہت وین وارلیکن نہایت غریب خاتون تھیں۔اس نے مصطفیٰ کمال کوایک ویٹی مدرسے میں واخل کرا دیالیکن مصطفیٰ کمال کو پچپین ہی سے فوجی افسر مبنے کا شوق تھا۔ چنانچہ چند پرسوں بعدوہ خودایک ملٹری اسکول میں عالمي وجالي رياست ،ابتدا سے انتہا تک

1904ء میں کالج سے لیفشینٹ بن کر نکلا ۔ فوجی ملازمت کے سلسلے میں اس کوشام ،فلسطین ،مصراور البانيه وغيره ميں گھومنے پھرنے كاموقع ملا\_ يہاں وہ برادرى كے ' بك ماسٹرز'' كى نظر ميں آگيا۔

چنانچیاس کے''انجمن اتحاد ورتی'' کے انقلاب پیند ممبروں سے تعلقات قائم ہوگئے۔ بیانجمن جیبا کہنام سے ظاہر ہے صہیونی د ماغول نے تخلیق کی تھی نیو جوان اور تعلیم یافتہ تر کوں نے سلطان عبدالحميد خان ٹانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے قائم کر رکھی تھی۔ ایریل 1909ء میں ترکی

داخل ہو گیا۔ اسکول کی تعلیم کرنے کے بعد قسطنطنیہ (استنبول) کے ملٹری کالج میں جلا گیا اور

فوج نے علم بغاوت بلند کیااور معمولی کشکش کے بعد سلطان کو تخت ہے اتار دیا گیا۔

مصطفیٰ کمال نے اقتدار میں آتے ہی ترکی کو "ترقی پیند" ملک بنانے کے لیے ہر شعبہ زندگی میں مغربی طرز کی جدیداصلاحات رائج کیں۔اس شخص نے چھ برسوں کے مختفر عرصے میں فری میسن دانش وروں کی مروسے تر کی کے ساجی ، قاتونی تغلیمی اور سابی نظام کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ا تا ترک کی اصلاحات کی بنیاد اس کے درج ذیل چھے طاغوتی اصول تھے جن میں سے ہرا یک اصطلاح بکار بکار کراینے وضع کرنے والے د ماغوں کی نشان دبی کررہی ہے کہ وہ کون تھے اور کیا

كرناجا بيخ تهي؟ وه جه يُرفريب اصول بير تهي:

Republicanism

۱ - جمهوریت پیندی

Nationalism

5-1-6-4

Populism

٣-عواميت يسندي

Secularism

٤- لاوينيت

Reformism

٥-اصلاح يرى

Etatisme (Fr) Statism

٦ -مملكتي اشتراكيت

یبودی گماشتے مصطفیٰ کمال نے ترکی کو یبودی سینوں کے مطابق مغربیت کے رنگ میں ر تکتے، رحمانی نظام کے خاتمے اور دجالی نظام کی سر بلندی کے لیے 4 مارچ 1924ء کوخلافت کا

رعائي تيت-125/دي

بابرکت عہدہ، جو مسلمانوں کے لیے شخنڈا سابیا ور دھت کا سائبان تھا، ختم کر دیا۔ اس کے ایک ماہ بعد توی اصبل نے دیوانی معاملات میں شرعی عدالتوں کے اختیارات کو کلیتا ختم کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی وزارت اوقاف اور مذہبی تعلیمی درساگا ہوں کوختم کر دیا۔ علماء اور طلباء کو منتشر کرتے ہوئے مدرسوں اور خانقا ہوں کو بند کر دیا گیا۔ شخ الاسلام کا عہدہ پہلے ہی 1922ء میں ختم کیا جاچکا تھا۔ مذہبی معاملات سے نیٹنے کے لیے اختیارات سے محروم اور اسلامی روح سے عاری ' نفہبی امور کا بورڈ'' اور' 'متر وکہ ممارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924ء کوتر کی کا نیا آئین منظور کیا بورڈ'' اور' 'متر وکہ ممارات کا بورڈ'' قائم کیا گیا۔ 24 اپریل 1924ء کوتر کی کا نیا آئین منظور کیا گیا۔ آئین کی دفعہ 2 کے تحت ترکی کوالیک نیشنلسٹ ری پیلک، سیکولرا ورسوشل ریاست قرار دیا گیا وراقتدارا علی دفعہ 2 کے تحت ترکی کوالیک نیشنلسٹ ری پیلک، سیکولرا ورسوشل ریاست قرار دیا گیا وراقتدارا علی (Sovereignty) کا سرچشمہ ترک قوم کو مانا گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے مقابلے میں اس انسان کو حاکمیت کا اختیار دیا گیا جو دوسرے انسانوں کے ہاتھوں میں کھیلتے ہوئے بیتک نہیں جمحتا کہ وہ کھلاڑی نہیں کھلوتا ہے۔

ترکی میں سیکولرطرز زندگی کوفروغ دینے کے لیے شرعی قوانین کی جگہ یورپ کے نظام ہائے قانون کو اپنایا گیا۔ سوئٹر رلینڈ کے نمونے پرسول ضابطہ قوانین ، اطالوی نمونے پر فوجداری ضابطہ قوانین اور جرمن نمونے پر تجارتی قوانین رائج کیے گئے۔ ''نذہبی اصلاحات'' کا نام نہاد عنوان دے کرصوفیائے کرام کے صلقوں اوران کی خانقا ہوں پر پابندی لگا دی گئی۔ رومی اور بجری کیلنڈر کی جگہ بیسوی کیلنڈ ررائج کیا گیا۔ پردے اور تعدواز دواج (ایک سے زیادہ شادیوں) کو قانو نا ممنوع قرار دیا گیا۔ مورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دیے گئے جو محض خیالی اور فرضی تھے۔ ان پر تمام ملازمتوں کے درواز سے مورتوں کو مردول دیے گئے ، صرف گھر کا دروازہ بند کردیا گیا۔ 1934ء میں ایک ملازمتوں کے درواز سے مورتوں کو رائے دی کا حق دیا گیا اور اس کے فوراً بعد بہت ی عورتیں اسمبلی ملازمتوں ہوئیں۔

ترک قوم پری (ترکیت) کے جذبے کو ابھار نے کے لیے بھی متعدد اقد امات کیے گئے۔ مثلاً ترکی زبان سے عربی اور فاری کے حروف کو خارج کردیا گیا اور اس کے لیے عربی رہم الحظ کے

بجائے لاطبنی رسم الحظ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے ترک زبان کو ترقی دینے کے لیے زبروست تحریب چلائی اوراس کی ترقی وتر و تایج کا نیا دور شروع ہوا۔ مسجدوں اور دیگر مذہبی اداروں میں عربی زبان کااستعال ممنوع قرار دیا گیاحتیٰ کهاذان بنمازاورقر آن کی تلاوت کے لیے بھی عربی زبان کا استعال نا جائز تھہرایا گیا۔ان جغرافیائی ناموں کوجن سے بیرونی الفاظ کی تُو (یا خوشبو) آتی تھی، خالص ترکی ناموں ہے تبدیل کردیا گیا۔ قنطنطنیہ کا نام اشنبول رکھا گیا، ایڈریانویل کو'' ادانہ'' اور سمرنا کواز میر میں تبدیل کیا گیا۔لوگوں کو تھم دیا گیا کہ وہ اپنے نام خالص ترکی میں رکھیں۔ چنانچہ عصمت بإشا نے عصمت انونو اور مصطفیٰ کمال پاشا نے مصطفیٰ کمال کا نام اختیار کیا۔ غازی، پاشا اور'' بے'' کے پرانے خطابات جودورخلافت کی یادگار تھے جُتم کردیے گئے۔اشنبول کے بجائے انقرہ کو دارالحکومت قرار دیا گیا۔ نے دارالحکومت میں جدید طرز کی عمارتیں تعمیر کی کئیں اورشپر کے نے حصے میں کوئی مسجد تغییر نہیں ہونے دی گئی۔ بور پی قو موں کواندھی تقلید میں ملک بھر میں شبینہ کلبوں بتھیٹر وں اور ناچ گھروں کا جال بجھاویا گیا۔اس طرح اسلامی معاشرے کی جگہ وجالی معاشرے نے لے لی۔ جوقوم دنیا کے مضبوط ترین نظریے کی ترجمان اور عالم اسلام کی نمایندہ تھی وہ قومیت کے نام پرایسی ہیں چلی تی کہ خودا ہے بھی شعور نہیں کہ اس سے کیا چھین کر کیا تھا دیا گیا ہے۔ بیوری اسلامی دنیاتر کوں کواپنا تا کداور محبوب مانتی تھی ، اسلامی اخوت کی جگہ قومیت کے چکر میں پڑتے ہی ترکی دنیا کی نظروں ہے گر گیا۔ پوری دنیا کے مسلمان ترکوں کے ساتھ جینے اور ان کے ساتھ مرنے پرفخر کرتے تھے۔خلافت کی جگہ جمہوریت کے آتے ہی ترکول سے بیاعزاز جا تار ہا۔ ہمارے ہاں بھی ''اسلامیت'' کی جگہ یا کشانیت لے دہی ہے، جبکہ جن لوگوں نے رینعرہ (ب سے پہلے یا کتان) لگایاتھا،خودان میں یا کتانیت نام کی کوئی چیز ند کھی تھی اور ندآج ہے۔ ا یک انگریز مد براور سیاست دان گلیڈ اسٹون (Gladstone) نے قوم بری میں مبتلا ترک قوم کی حالت زار پرتبصرہ کرتے ہوئے تکھا ہے:''اس ملک یا قوم کی سیاہ بختی کا کوئی اندازہ فہیں كرسكتا جواكي وم ايخ مانني كي روايات ساپناتعلق مفقطع كركے."

ترکی، ایران اور افغانستان ای غلطی کاشکار ہوئے۔مصرنے بھی بورپ کی اندھی تقلید کرتے ہوئے مصری قومیت کا نعرہ لگایا مگر ہر حالت میں ان اسلامی مما لک کوخوفتاک نتائج بھکتنے پڑے۔ ترقی کاراز لباس میں نہیں ہوتا۔ پانچ کلیوں والی ٹو پی کی جگہ انگریزی ہیٹ سر پر رکھ لینے سے انگریز

ری ہ رارب ک یں ہیں ہوتا۔ پاچ سیوں واق موں کی حید اسریری ہیے سر پر رہ ہے ہے، سریر کی چستی ،فرض شناسی اور حب الوطنی کی صفات رائخ نہیں ہوجا تیں۔ ترقی کاراز پا کیڑہ واخلاق ،فوجی تربیت اور کسی متحرک نظرید کو اپنانے میں ہوتا ہے۔ اس راز کواپٹی بصیرت کے فقد ان کے باعث امان اللہ خان ، رضاشاہ پہلوی اور مصطفیٰ کمال نہ مجھ سکے۔

اسلام چونکہ غالب رہنے کے لیے آیا ہے،اس لیے عالمی صبیونیت جواسلامی خلافت کی جگہ اسرائیلی ریاست کو برتر دیکھنا جا ہتی ہے، کی تمام تر کوششوں کے باوجود ترکی میں اسلام کی طرف رجوع کی تحریک علماءاور صوفیا کی زیرسریری چل رای ہے اور جب آخری دنوں میں آخری معرے كا ايك اجم راؤنڈ ایشیا بورپ كے اس علم يعنی ارض اسلام اور ارض عيسائيت كے اس ملا في كلتے میں اڑا جائے گا تو ترکی کے سلمان ان شاء اللہ کالے جھنڈے والوں کے ساتھ ہوں گے۔وہ اس خطے میں عیسائی اتحادیوں کوقلت تعداد کے باوجود حیرت انگیز اور زبردست شکست دیں گے اور جب عیسائی او هموے ہو چکے ہول گے تو ابلیس کے بعد بدی کاسب سے بڑاعلمبر دار'' د جال اکبر'' عیسائیوں کوشکست خوردہ اورمسلمانوں کوشکا ماندہ دیکھ کرخروج کرےگا۔ بیدہ لمحہ ہوگا جب دجالی کارندوں اور رحمانی مجاہدین کے درمیان فیصلہ کن معرکے کا آغاز ہوجائے گا۔ اہلِ حق قلیل تعداد، قلیل وسائل اور بے شارآ زمائشوں کے باوجود استفامت سے ڈٹے رئیں گے۔ان کے مجاہدے وجہاد کی برکت اور اللہ کے فضل سے طاغوتی قو تول کےمنصوبوں میں پلیّا دجالی ریاست کا خواب ابیا چکنا چور ہوگا کہ اہلیس کے ماننے والوں اور اس کی مرد سے دنیا میں شیطانی نظام قائم کرنے والوں کے دماغ سے دنیا پر حکومت کا خیال نکل جائے گا اور متقی مجاہدین کی قربانیوں کے جلو ہے ر حمانی ریاست کا وہ چیکٹا دمکٹا سورج برآ مد ہوگا جس سے پھوٹنے والی امن اور خوشحالی کی کرئیں پوري دنيا كوروش كردي گي\_ان شاءالله العزيز!

36

# عالمی وجالی ریاست کا خاکه

(پېلی قبط)

ڈاکٹر''جون کولمین'' (پیدائش 1935ء) برطانیے کی شہورانٹیلی جنس ایجینسی'' کے سابق آفیسر ہیں۔ وہ طویل عرصے تک دنیا کے تمایاں ترین خفیداداروں میں شار ہونے والی اس سیرٹ سروس کے اعلیٰ عہد بیدار ہے۔خود کو تفویض کیے جانے والی خدمات کی ادائی کے دوران انہوں نے محسوس کیا کہ اکثر عالمی معاملات کا پس منظر وہ نہیں جو کہ ارض کے اکثر باشندے بچھتے ہیں۔ خود برطانیہ جو عالمی برادری کا اہم رکن مجھا جاتا ہے، کے اہم معاملات کوئی نا دیدہ قوت کنٹرول کرتی ہے جو برطانوی عوام یا عیسائی و نیا کے مفاوات کے بجائے پچھاور نہ ذکر کیے جانے والے مقاصد میں ولچین رکھتی ہے۔ انہیں یہ چیز چونکاتی اور متبجب کرتی رہی۔اس ناویدہ قوت سے متعارف ہونے اور اس کا سراغ لگانے کی خواہش نے انہیں اتنا بے چین کردیا کہ انہوں نے معاملات کو کھو جی نظروں ہے دیکھنے اور تنقیدی نگاہ ہے کریدئے کی عادت بنالی۔ انہیں محسوس ہوا کہ دنیا میں پچھسازشی عناصرا ہیے ہیں جو کسی تو می ، علاقائی یا بین الاقوامی حدود کو خاطر میں نہیں لاتے۔جواشے طاقتور ہیں کہتمام ملکوں کے قوانین سے بالائر ہیں اور سیاست کے علاوہ تجارت، صنعت، بینکاری، انشورنس، معدنیات حتی که منشات کے کاروبارتک پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ سید لوگ اپنی'' برادری کے بڑوں'' کے علاوہ کی کے سامنے جوابدہ نہیں ہیں۔اس برادری کے'' دانا بزرگ' (بگ براورز یا گریث ماسٹرز)خودتو عالمی واقعات پر گرفت رکھتے ہیں کیکن سوائے چند لوگوں کے ان کے وجود ہے کوئی ہاخبرنہیں۔ پیخفیہ گلران، عالمی اداروں، گورٹمنٹ ایجنسیوں اور بہت ساری تحریکوں اور تنظیموں کے ذریعے ..... جوانہوں نے پروان چڑھائی ہیں ..... دنیا پر خاص

قتم کے دستور کی حکمرانی کے خواہاں ہیں۔اس کے لیے وہ فریب دینے یا جرکرنے ہے بھی در لیخ نہیں کرتے۔ان کے لیے کوئی مٰہ ہی یا اخلاقی فقدر، کوئی قانونی روایت یا کوئی انسانی أصول..... غرض کہ کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ ترقی یافتہ ممالک ہوں یا پیماندہ دنیا،سبان کے لیے مسخر ہیں۔ سب میں ان کے ایجنٹ زندگی کے اہم شعبول میں موجود ہیں یا موجود کرلیے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کولین نے ان سہولتوں کے سبب جوانہیں ایک عالمی سطح کی انٹیلی جنس ایجنسی کا اعلیٰ عہد پدار ہونے کی حیثیت سے حاصل تھیں ، نیز اینے فطری تجس سے مجبور ہوکر وہ معاملات کو کسی اور رخ سے و سکھنے گئے۔ وہ رُخ جو عام لوگوں سے پوشیدہ ہے۔ رفتہ رفتہ وہ جس منتبے تک بہنچے اس کو دنیا تک ..... بالحضوص مغر لی دنیا تک ..... پہنچانے کوانہوں نے اپنا فرض سمجھا۔ اس احساس ذ مہ داری نے ان کے گئی کتابیں تصنیف کروائیں جو پوری دنیا کے لیے پٹم کشا بھی ہیں اور معلومات افزا بھی۔ڈاکٹر کولمین کا مقصدان کتابوں ہے جو بھی رہا ہولیکن ان کی تحریروں ہے حقیقت کی گرہ کشائی اور مشکلات کے حل تک رسائی میں بہرحال مدد لی جاعتی ہے۔ پیرتھنیفات تحقیق وجنجو کا شاہ کاراور مختاط اندازوں کی بنیاد بر مرتب کی گئی معلومات کا ذخیرہ ہیں۔ان میں سے چندا یک بیہ :0%

Beyond The (2)(300 وی کینی آف The Committee of 300 (1)

The Club of Rome(3)(دی کلب آف ) Conspiracy

What you should know about the United States (4)(دی کلب آف )

Constitution and the Bill of Rights

(6)(ای مینیشن ان امریکا) Illumination in America (5)(ایومینیشن ان امریکا)

One World Order(7)(وی کی مینیسی ای گواسی یا کی گولسی یا گولسی یا

Human Relations (ٹیوٹاک انسٹیٹیوٹ آف ہوئن ریلیشن) Human Relations We Fight For Oil (11) (دی روتھ چائیلڈ ڈینسیٹی) Rothschild Dynasty (وی فائٹ فارآکل)

ان کتابوں کے ذریعے انہوں نے مغرب کو .... بالخصوص امریکا وبرطانیہ کے باشندوں کو .....

ہتایا کہ ایک خفیہ گروپ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں پر حاوی ہے اور اپنی مرضی ہے ہمارے معاملات کی ڈور ہلارہا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ''اگرچ کسی نظر نہ آنے والی قوت کا ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر قابو پانا ہماری جھے باہر ہے اور ہم میں ہے اکثریت کے لیے ایسے کسی گروپ کا وجود شعبہ پر قابو پانا ہماری جھے باہر ہے اور ہم میں ہے اکثریت کے لیے ایسے کسی گروپ کا وجود نامکن لگتا ہے .... لیکن سے ایک حقیقت ہے اور اگر آپ کا بھی یہی خیال ہے تو آپ بھی اس ناممکن لگتا ہے .... کی خیال ہے تو آپ بھی اس ناممکن لگتا ہے .... کی خیال ہے تو آپ بھی اس اس نامکن لگتا ہے .... کی خیال ہے تو آپ بھی اس اس نامور کا جس کے بین وہ خود کوئی بجانب بھی ہیں کہ اس نامور کی ہے کہتے ہیں اور استور اس کی اجازت نہیں و ہے۔ اس نام کسی ایسا نہیں ہوسکتا۔ ہماری تر تی یا فتہ تہذیب کوکوئی ہائی جیکے نہیں کرسکتا۔ ڈاکٹر کولمین کہتے ہیں: ''لیکن .....ایسا ہور ہا ہے۔ ''

انہوں نے وحی کی رہنمائی ہے مددنہیں لی البذاوہ حقائق وواقعات کی تہہ تک نہیں پہنچ سکے۔جبکہ پیر

بات نیقنی ہے کہاں'' عالمی ریاست'' کا سربراہ اعظم ،ملعونِ اکبر، د جالِ اعظم ہوگا اور بیر میاست بہود کی قائم کروہ'' عالمی د جالی ریاست'' ہوگی۔ ہم اس دعوے کی وضاحت کے لیے یہاں تین چیزیں بیان کریں گے جس سے ان شاءاللہ وہ کی پوری ہوجائے گی جوڈا کٹر کولمین کی وقیع کاوشوں کے ہاوجود ہاقی ہےاورانصاف پسند دنیا کے سامنے وہ حقیقت آ جائے گی جس تک مغربی مفکرین وقی سے ٹا آشنائی اوراس کی عصری تطبیق سے ناوا قفیت کے بب نہیں پہنچ سکے۔

(1) قوم يهوداوراس كي "خفيه براوري" كااصل مدف\_

(2) اس مدف کے حصول کے لیے موجودہ حکمت عملی۔

(3) اس حکمت عملی کے نتیج میں حاصل ہونے والی دجالی ریاست کا خاک۔

اس دروسری اورمغز خوری کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف متوجہ کیا جائے اور شیطان کے ان چیلوں کی غلامی ہے آ زادی حاصل کرنے کی ہمت بیدار کی جائے۔شیطان کے ان نمایندوں کا دنیا بحرمیں پھیلا ہوا نیٹ ورک اپنا کام تیز کرچکا ہے اور بے تخاشا وسائل استعال کر کے صرف عالم اسلام نہیں بوری بی نوع انسان کو گمراہ کر کے، شیطانی کاموں میں مبتلا کر کے، شیطانی حکومت کا غلام بنانا جا بٹا ہے۔ان حالات میں ''رحمان'' کے شیرائیوں کے لیے مناسب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ جائیں۔اللہ تعالیٰ ہے وُعاہے کہ

تمام انسانیت کوان گمراہیوں اور گناہوں سے بیچنے کی تو فیق دے جن کامنصوبہ شیطان اوراس کی نما بندہ انسانی طاغوتی قو توں نے بنالیا ہے اور پوری دنیا کواس میں ملوث کرنے کے لیے عالمگیرمہم

(1) عالمي خفيه برادري كااصل مرف:

حتى مدن جو'' براوري'' حاصل كرنا چاہتى ہے وہ كرة ارض پر كلمل اور بلاشر كت غير \_ گلى غلبہ ہے۔ چاہے سے معاشی بتعلیمی ، ذہنی ، مذہبی ہو یا پھر قدر رتی یا ذاتی وسائل ہوں۔اس مِرف کے

رعا بن قيت-125/ روي

کنٹی دلچیپ بات ہے؟ برادری اس انداز میں دونوں فریقوں کا شکار کرتی ہے۔ دونوں کو اپی گرفت میں رکھتی ہے۔ دونوں طرف کے لوگوں کومسوس ہوتا ہے وہ انقلاب لارہے ہیں۔ وہ آزادی کی طرف بود رہے ہیں۔ جبکہ وہ یبود کی غلامی کے مراحل طے کررہے ہوتے ہیں۔

نظریاتی غلامی ، اقتصادی غلامی اور بالآخر کلی غلامی ۔ بیہے انتخاب اور بیہے انتخاب کی آزادی اور

اشتراکیت اور سرمایید داری \_ دونول طرف بیبود تنه اور اونث جس کروث بیشتا، فاکده بیبود کو بی ہونا تھا۔ان نظاموں کے ہر پاکرنے سے نظریاتی تخریب کے علاوہ اقتصادی غلبہ بھی یہود کامقصود

والی مدد استعال کررہے ہیں۔ اس طرح بیقویس اور ملک خود کو "برادری" کے ہاتھوں مفلوج كررم ميں - دوسرى جنگ عظيم نے نه صرف "برادرى" كو اُدهى سے زياده دنيا مقروض كرنے میں مدودی بلکہ رید بنی نوع انسان کو دوطرح کے اقتصادی نظاموں میں تقسیم بھی کر گئے۔ میدنظام تقص

كمزوريوں كواستعال كرتے ہيں۔ جب بھى ہم صراط متنقيم سے بہک جاتے ہيں،ان كے جال میں پھنس جاتے ہیں۔انہوں نے قوموں کے درمیان اختلافات تخلیق کیے ہیں اورانہیں برقرار رکھا ہے تا کہ جنگیں بریا کر علیں۔ان کے منتجہ میں متاثرہ ممالک ان لوگوں کا اسلیے،قرضے اور ملنے

ہوتے جارہے ہیں۔ یکی د یوانے کی برنہیں ہےنہ بیکوئی خبطیوں کا گروہ ہے جو محض خیالی بلاؤ کیکا کر پوری دنیا پر غلبه حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ نہیں! بدانتہائی زیرک بعلیم یافتہ منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگول کا ایک نیٹ ورک ہے۔ان کے پاس زیادہ سے زیادہ وسائل ہیں جن کے ذریعے وہ ہماری

ے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہرون ، ہر گھنٹہ، ہرمنٹ اور ہر لمحہ جو ہم ضائع کررہے ہیں ، اجتماعی مقاصد ہے ہٹ کر اپنے معمولی واتی مفادات کے حصول میں مصروف ہیں، درگز رکے بجائے یا جمی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں، بیلوگ النی گنتی میں تیزی ہے ' عالمی ریاست' کے قریب تر

حصول کے لیے وہ صدیوں سے کام کررہے ہیں۔اپنے ہدف سے بیلوگ کتنے دور ہیں؟ بدشمتی

سے جمہوریت \_ان متحارب نظاموں کا ہریا کرنا ایک عالمی حکومت کی تشکیل کی طرف اہم قدم تھا۔اے تین مرحلوں میں مکمل کیا جانا تھا:

(1) قوى مرحله: قومي معيشتون په عالمگير سطح پرسينترل بينکون کاغلب

(2) علا قائی مرحلہ: علاقائی معیشتوں کی مرکزیت، پور پی مانیٹری یونینز اور ریجنل ٹریڈ یونینز مثلاً: NAFTA '' کے دریعے۔

(3) عالمی مرحلہ: عالمی معیشت کی مرکزیت ،ایک ورلڈسینٹرل بینک اور عالمی کرنسی کے ذریعے اور'' GATT''جیسے معاہدوں کے ذریعیے ٹو دمختار قومی محاصل کا خاتمہ۔

پہلے دواہداف پوری طرح حاصل کر لیے گئے ہیں۔ اپنے ملک کے کرنی نوٹوں پر ایک نظر
ڈالیے۔ انہیں کون جاری کرتا ہے؟ حکومت یا اسٹیٹ بدیک؟ بداسٹیٹ بینک کس کے ماتحت ہوتا
ہے؟ سب جانتے ہیں۔ تیسرا ہوف عالمی بدیک کس حد تک مکمل ہے۔ '' ایک عالمی دولت' یا'' ایک
عالمی کرنسی'' کا ہوف ڈالر اور عالمی معیشت کے ڈالر اسٹینڈرڈ (معیار زر سے آزاد) کی متحکم
پوزیشن کے ذریعے تقریباً حاصل ہو چکا ہے۔ بقیہ ہدف پورپ میں بوروڈ الراور عالمی سطح پرامریکن
ٹر ایولرز چیکس کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔

تیسرا مدف .....یعن خود مختار تو می محاصل کا خاتمه اقوام متحده کی افواج کے ذریعے حاصل کیا جارہا ہے۔ جب ایک ملک مقروض ہوکر نا دہندگی کی حالت تک پہنچ جائے تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ذمہ داریوں کے تحت اقوام متحدہ کی فوجوں کو کمل اختیارات حاصل ہیں کہ وہ اس ملک ہیں واخل ہوجا کیں اور اقتصادی اور بدعنوانی کے مسائل کا ''حل' یقینی بنا کیں۔

کیچھٹر سے پہلے بی بی بی ون کے ایک پروگرام'' The Future War'' میں امریکی فوج کی مشقیس دکھائی گئی تھیں۔ بیششقیں امریکی ریاست ساؤتھ کیرولینا میں کی گئیں۔ان مشقوں میں امریکی فوجی اس بات کی مشق کررہے تھے کہ دومتحارب گروپوں میں منقسم شہر کا کنٹرول کس طرح حاصل کرنا ہے؟اس کا مطلب ہے امریکی یا اقوام متحدہ کے فوجی اس دفت جنگ ہیں شریک ہوں گے جب اس کا فیصلہ ہوجائے گا یا ہونے کے قریب ہوگا کہ ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے یا خانہ جنگی کے نتیج میں طوائف الملو کی پھیل گئی ہے اور وہ خانہ جنگی میں مبتلا شہروں کا کنٹرول سنجا لئے کے لیے آگے آئے میں گے۔

(2)ان اہداف کے حصول کے لیے حکمت عملی:

ان اہداف کا حصول بہت و میں پیانے پر وسائل کے علاوہ بہت اعلیٰ سطح کی ذہانت بھم وسّق، معیاری منصوبہ بندی اور اس پر مہارت و دلجمعی سے عمل جا ہتا ہے۔ قوم بہودنے جوصد یول سے اس ابلیسی مشن کے لیے سرگرم عمل ہے۔ اس غرض کے لیے مر بوط حکمت عملی تشکیل دی ہے۔ ایک مر بوط

تحقیق" برادری" کی اس عکمت عملی کی تفصیل کچھ بوں بتاتی ہے:

''(1)ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔۔۔۔۔[ جسے اقوام متحدہ کہتے ہیں ]اس کی ذیکی تنظیمیں بھی ہوں [مثلاً: ورلڈ ہمیلتھ آرگنا ئزیشن وغیرہ۔۔۔۔] سے عالمی حاکمیت با قاعدہ عالمی حکومت میں

تبدیل کی جائے جوکر دارض پر ہرایک کی زندگی پر کنٹرول کے اختیارات رکھتی ہو۔

(2) دنیا بھر میں تاز عات کے اسباب کو جاری رکھا جائے اور سوویت او نین کے بعد القاعدہ

جیسے خطرات کو استعمال کیا جائے تا کہ ایٹمی اور روایتی ہتھیاروں کی تیاری کے لیے اخراجات میں زبر دست اضافہ ہوتا رہے۔ اس طرح ایٹی جنگ کے خوف میں اضافہ ہوتا رہے اور عالمی سطح پر تحفظ کے مطالبات میں شدت آئے۔ امریکی یورپی دفاعی اتحاد (نمیٹی) تشکیل دیا جائے اور اقوام متحدہ کے تحت عالمی امن فوج کا قیام عمل میں لایا جائے اور پھران دونوں کو بین الاقوامی تنازعات

كھڑے كر كے، آپس ميں ملاكر عالمی فوج بناديا جائے۔

(3) یورپ، امریکا اورایشیا کے براعظموں میں تین آزاد تجارتی خطے تخلیق کیے جا کیں۔ انہیں ابنیل ابتدا میں محض تجارتی گرویوں کو فروخت کیا جائے لیکن پھر بندر تج ان کو مرکزی سیاسی یو نینز میں تبدیل کیا جائے جن کا ایک سینٹرل بینک اورا یک کرنی ہو۔ [بیان قدامات وہ سنگ بنیا دہوں جن پہ عالمی سطح کے اوار نے تعمیر کیے جا کیں۔ یورو پین اکنا مک کمیونی (EEC) اور یور کی یونین کو نین (EU)

اس طرح کے اولین ادارے نتھے۔ بقیہ خطول میں ایسے ادارے زیر تنکیل ہیں۔ ] منابع میں معرف میں میں اور اس میں اس میں میں متعقبہ کریں میں فرقت کا میں میں فرقت کی ہیں۔ کا متعلقہ کی میں میں

(4) دائے عامہ پر قابو پانے کے لیے پیش رفت، اس صمن میں تحقیقی کام اورانسانی نفسیات کو استعمال کرنے کی سمجھ ہو جھ میں اضافہ کرنے کے اقد امات کیے جائیں تاکہ افراداور گروہوں کو اپنی خواہشات کے مطابق استعمال کیا جاسکے۔ آج کل اس ایجنڈے میں لوگوں کی مائیکروچپنگ اور

ایک گلویل کمپیوٹر کے ساتھ متقل تعلق کا ہدف شامل ہے۔]

(5) ایک فلای ریاست تخلیق کی جائے اور معاشی نظام کے متبادلات کو تباہ کردیا جائے اور جب مطلوبہ حد تک لوگ دست مگر ہوجا کیں تو ریاست کی فلاجی سر پرستی فتم کردی جائے تا کہ ایک

وسی زیردست طبقه وجود میں آجائے جونا أمیداور بے بس ہو۔ آئے کل پور پی ممالک کے فلاتی نظام کی بہت سے لوگ مثال دیتے ہیں اوران' ویلفیئر اشیشن' اورکو'' دورِ فاروقی'' کی اسلامی ریاست کانمونہ بناتے ہیں۔ گرانہیں اس' فلاح و بہبود' پر شتمل نظام کے قیام کواس زُخ ہے بھی

> و کیمنا چاہیے جش کا تذکرہ اس شق میں ہوا] ۱۵ کا ان سے عزائم کی تکمل کردہ ال

(6)ان سب عزائم کی تکمیل کے دوران بے تحاشا دولت' طبقه اشرافیه' کے کنٹرول میں دیے گئے بینکوں اور کمپنیوں کے ذریعے کمائی جائے۔

(7)عوام، کاروباری اداروں اور ریاستوں پے قرضوں کے بوجھ میں مسلسل اضافہ کر کے ان پرکٹٹرول بڑھایا جائے''

امک اور دیسرچ انکشاف کرتی ہے:

'' تنیسری جنگ عظیم نام نباد تنازع پیدا کر کے چھیڑی جائے گی۔'' براوری'' کے ایجنٹ سیائی صبیع نیوں اور اسلامی دنیا کے لیڈروں کے درمیان فساد کھڑا کردیں گے۔ یہ جنگ اس انداز میں آگے بڑھائی جائے گی کہ تمام عرب اورصیونی اسرائیل ایک دوسرے کو تباہ کردیں گے۔ اسی دوسان بقید مما لک ایک دفعہ پھراس مسئلہ پڑ تقشم ہوجا کیں گے۔ انہیں مجبور کیا جائے گا کہ اس طرح آپس میں برسر پیکار ہوں کہ جسمانی، ذبخی، روحانی اور اقتصادی طور پرایک دوسرے کومفلوخ

کردیں۔ایک عالمی حکومت کو برمرا قتد ارلانے کے لیے بیاتیج تیار کیا جائے گا۔''

(3) عالمي د حالي حكومت كا خاكه:

درج بالاحكمت عملي كے متیج میں جومطلق العنان غلبہ حاصل ہوگا اوراس كے ذريعے جومتحكم

عالمی حکومت قائم ہوگی ، کیااس میں انسانیت کی بھلائی کا کوئی عضر موجود ہوگا؟ کیااس ہے بنی نوع انسان کے لیے کسی ہمدر دی یا خیرخواہی کی کوئی اُمیدر کھی جائتی ہے؟ بدشمتی ہے ایک فیصد بھی ایسی

امیز بیں ہے۔ ذیل میں متفتل کی اس عالمی حکومت کا خاکہ ملاحظہ سیجیے جس کے متعلق ڈاکٹر کولیمن جیسے تحقیق کار بھی تاحال بے خبر میں کہاس کی باگ ڈور در حقیقت کس کے ہاتھ میں ہوگی؟

بیاس عالمی د جالی حکومت کا بلیو پرنٹ ہے جس کی طرف ہم لمحہ بدلحہ بڑھتے جارہے ہیں اور اس ہے بیچنے کی کوئی شکل انسانیت کے پاس سوائے رجوع الی اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کے موجود نہیں ہے۔''عالمی دجالی حکومت'' کے بنیادی خطوط کار کچھ یوں ہوں گے۔ (جاری ہے)

# مستفتل كي عالمي وجالي رياست

(دوسرى قبط)

« کیک عالمی حکومت اور قان بینٹ مانیٹری سٹم ،ستقل غیرمنتخب موروثی چندافراد کی حکومت [ یعنی بنی اسرائیل کے ستر منتخب افراد اور پھران ستر افراد کے اوپر بارہ منتخب ترین افراد۔ دوسرے لفظوں میں بی اسرائیل کے ستر افراد پر شتمل گرینڈ جیوری اور پھران کے او پر آل داؤ دہیں سے بارہ گرینڈ ماسٹرز۔ بنی اسرائیل کے ستر مختارافراد کا ذکر سورۃ اعراف کی آبیت نمبر 155 میں اور بارہ نقیبوں کا ذکر سورۂ ما کدہ کی بار ہویں آیت میں ہے۔] کے تحت ہوگا جس کے ارکان قرونِ وسطی کے سرواری نظام کی شکل میں اپنی محدود تعداد میں سے [ لیعنی ونیا مجر کے فری میسنر ی تھنگ شینکس میں ہے ] خود کو نتخب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پایندی ہوگی۔وباؤں، جنگوں اور قحط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔[جیسا ک امریکاکی دریافت کے وقت ریڈانڈ بنز کومحدود کرنے کے لیے کیا گیاتھا] یہاں تک کے صرف ایک ارب نفوں رہ جائیں جو حکمران طبقہ کے لیے کارآ مد ہوں اور پیر بے اختیار مخلوق ان علاقوں میں ہوگی جن کا مختی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیثیت ہے

صرف ایک خدہب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک' عالمی سرکاری کلیسا'' کی شکل میں جوگا[ یہ 1920ء سے وجود میں آچکا ہے۔ آشیطنت، ابلیسیت اور جادو گری کوایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔کوئی نجی یا چرخ اسکول نہیں ہوگا۔تمام سیجی گرجے پہلے بی سے زیروز پر دیکے جاچکے ہیں۔ چنانچہ سیحیت اس عالمی حکومت میں قصہ پارینہ ہوگا۔ایک ایک صورت حال تشکیل ویئے کے لیے جس میں فردکی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قتم کی جمہوریت، اقتدار اعلیٰ اور انسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگی۔ قومی نفاخراور نسلی شناخت شتم کردیے جائیں گے اور عبوری دور میں ان کاذکر بھی قابلی تعزیر ہوگا۔

ان و در ن و بن حرید اور اور اور اور ای ایسا کے اس طرح کی خاندانی زندگی نہیں ہوگی جس شادی کرنا غیر قانونی قرار دے دیا جائے گا۔ اس طرح آج کل ہے۔ بچوں کو ان کے ماں باپ سے جھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا اور دیا تی الملاک کی طرح وار ڈز میں ان کی پرورش ہوگی۔ اس طرح کا ایک تج بہ شرقی جرمنی میں ''ایر ک ہونیکر'' کے تحت کیا گیا تھا۔ اس منصوبے کے تحت بچوں کو ان والدین سے الگ کردیا جاتا تھا جہنیں ریاست وفا وار نہیں جھتی تھی۔ خواتین کو آزاد کی نسواں کی تح یکوں کے ذریعے ذکیل کیا جہنیں ریاست وفا وار نہیں جھتی تھی۔ خواتین کا بیس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہوں تا ہوئی کے ایس سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہوا تین اس کوا پنا معمول بنالیس گی۔ ہرخورت کے بارے میں یہ معلومات عالی صوحت کے علاقائی خواتین اس کوا پنا معمول بنالیس گی۔ ہرخورت کے بارے میں یہ معلومات عالی صوحت کے علاقائی کے کہیوٹر میں درج ہوں گی۔ اگر کوئی عورت دو بچوں کو جنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے کی درے تو اسے کی اس سے معلومات عالی صوحت کے علاقائی زیروتی استفاظے حمل کے گئینگ میں لے جایا جائے گا اور آئیدہ کے لیم بھی حمل سے گزرے تو اسے گا۔ زیروتی استفاظے حمل کے گئینگ میں لے جایا جائے گا اور آئیدہ کے لیم بھی حمل سے گزرے تو استفاظے حمل کے گئینگ میں لے جایا جائے گا اور آئیدہ کے لیم بھی حمل سے گزرے گا۔

زبروی اسفاط س مے تعینات بی سے جایا جائے ہی اور اسدہ ہے جا بھے رو اور ایک ہا۔
تمام ضروری اور غیر ضروری ادویاتی مصنوعات، ڈاکٹرول، ڈینٹسٹوں اور ہیلتے کیئر ورکروں
کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا بینک میں رجٹر کیا جائے گا اور کوئی دوایا علاج اس وقت تک تجویز نہیں کیا
جا سکے گا جب تک ہر شہر، قصیہ یا گاؤں کا ذمہ دار'' ریجنل کنٹرولز' اس کی تحریری اجازت نہیں دے
گا۔

سینظرل بدیک، بدیک آف انٹر پیشنل سیلمنٹ اور ورلڈ بینک کام کرنے کے مجاز نہیں ہول گے۔ پرائیویٹ بینک غیر قانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹر پیشنل سیلمنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک ''بڑے وی بینکوں'' کی تیاری میں تحلیل ہور ہے ہیں۔ میر بڑے بینک و نیا مجر ہیں بینکاری پر BIS اور IMF کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔[امریکی جینکوں کے حالیہ و اوالیہ پن (نومبر 2008ء) کی بہت می وجوہات ڈھونڈی جارہی ہیں.....نیکن اس پہلو پر اکثر تجزیبہ نگاروں کی نظر نہیں گئی] اجرتوں کے تنازعات کی اجازت نہیں دی جائے گی، نہ ہی انحراف کی

اجازت دی جائے گی۔ جو بھی قانون وڑے گا ہے سزائے موت دے دی جائے گی۔

طبقہ اشرافیہ [ایلیٹ کلاس جو یقینا آل واؤ دہیں ہے ہوگا ] کے علاوہ کسی کے ہاتھوں ہیں نفذی یا سے نہیں دیے جائیں گے۔ تمام لین دین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخر کاراے مائیکرو چپ پلائٹیش کے ذریعے کیا جائے گا) '' قانون توڑنے والوں'' کے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ [قار ئین جھے سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے کریڈٹ کارڈ معطل کردیے جائیں گے۔ [قار ئین جھے سکتے ہیں کہ قانون توڑنے والوں سے بہاں کون مراد ہوسکتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے مراد دجال اور اس کے شیطانی قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب لوگ ہیں ] جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جائیں گرتیائیں کر سیس گے۔ [پھر چیکوں ہیں کا کارڈ بلیک اسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیس گے۔ [پھر چیکوں ہیں پسے رکھوانے والوں کا انجام بھوک، بیاری اور اذیت ناک موت ہوگا ] پرانے سکول سے تجارت کو غیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگ۔ ایسے قانون شمان عناصر جو خود دو تخصوص عیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگ۔ ایسے قانون شمان عناصر جو خود دو تخصوص عیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اور اس کی سزاموت ہوگ۔ ایسے قانون شمان عناصر جو خود دو تخصوص عیر میں گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔

متحارب گروپوں اور فرقوں کے اختلافات بڑھادیے جائیں گے۔ انہیں ایک دوسرے کوختم کرئے کے لیے جنگ چھٹرنے کی اجازت ہوگی۔ انہیں میجنگیس نیڈواور اقوام متحدہ کے مصرین کی نظروں کے سامنے لڑنا ہوں گی۔ یہی ہتھانڈے وسطی اور جنوبی ایشیا میں سکھوں، پاکستانی مسلمانوں اور بھارتی ہندوؤں کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ بیتصادم ایک عالمی حکومت کے قیام سے پہلے جنم لیں گے۔

\$.....\$.....\$

تو جناب من اید میں جاری بربادی کے دہ مشورے جوز مین پر خدا بننے کے شوقین ، شیطان

کے پیجاریوں نے سوچ رکھے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک کتا بچیہ ہاتھ لگا جس کا نام تھا: ''دی نیولینیم''
اے بائبل چھا ہے والے ایک ادارے نے ہمدروی کی نیت سے بڑی تعداد میں مختلف فرائع سے
دنیا بھر میں تقسیم کیا تھا۔ شاید آپ میں بھی کسی کے ہاتھ آیا ہو۔ اس میں متعقبل کی منظرشی پچھاس
انداز میں گائی تھی:

'' آلودگی ، بیاری اورغربت نا قابلِ تصور تعداد میں اموات کا سبب بنیں گی۔ سنتقبل میں ہونے والی جنگ کے مکنداعداد وشارزیادہ تباہ کن چیں مختلف علاقوں میں تشدد غیر معمولی حدود کو پینی جائے گا۔ نسلی ، قبائلی اور مذہبی منافر توں سے پیدا ہونے والا بیرتشد واگلی ربع صدی میں تصادم کی انتہائی عام شکل اختیار کرلے گا۔ ہرسال ہزاروں لوگ مارے جائیں گے۔''

ید در حقیقت ہمدردی نہیں مستقبل کے د جالی منصوبوں کے لیے ذہن کو تیار کرنے کی ساحرا نہ کاوش ہے کہ جب غیرمتوقع چیزیں ہونے لگیں تو انہیں متوقع سمجھ کرخود کو''عالمی حالات'' کے ر ملے میں بہنے دیا جائے اور ہاتھ ہیر ہلائے بغیرقوم یہود کی مسلط کردہ ذلت یا موت کوقبول کرلیا جائے۔ پیسب خطرات بنی نوع انسان کو ہالعموم اور عالم اسلام کے لیے بالخصوص بیداری برآ ماوہ كرتے كے ليے كافی ہيں .... مگر .... مشكل بيہ بے كەسلىم دنيا ہو ياغير سلم .... سارى دنيا تے عوام بےحس ہیں۔ ونیا حالتِ جنگ میں ہے مگراہے کسی کی پروانہیں۔ وہ یہ جنگ ہار رہی ہے مگر اس مر چلے پر پہنچ چکی ہے کہ سیج کے سینڈو چی ، دو پہر کے برگراور شام کی شراب کے علاوہ کسی اور مسلے پر سوچنے کی زحمت ہی نہیں کرتی رکیا ہم سب" آزاد معماروں" کی برپا کردہ اس صورتِ حال کومن وعن قبول کرلیں ؟ نہیں! ہرگز نہیں.....!!! ہم میں ہے جواللہ اور اس کی رحمانی طاقتوں ہے جتنا قریب ہوسکتا ہے اسے ہونا جا ہے۔جوشیطان اور اس کے یہودی چیلوں سے جتنا دور ہوسکتا ہے، دوسروں کو دور کرسکتا ہے....اے بوری انسانیت کوشر کے ان تحوروں سے بچانے کی کوشش کرنی جا ہے۔ و حال ملعون کے شیطانی منصوبوں کےخلاف مقدور بھر جدوجبد کرنی جا ہیں۔اے رحمانی طاقتوں کا ساتھ وینے کے لیے ..... چاہے وہ ضعیف، کمزوراور بے حیثیت معلوم ہور ہی ہوں.

ان کی ہرمشقت کی تکلیف بھلاڈالے گی۔

ا پنا جان مال لگانے سے در اپنے نہیں کرنا جا ہے۔شاید جمارا شاران لوگوں میں سے ہوجائے جو

اگر چه کم بین کیمن بین ضرور!!!وه اگر چه مشقت برداشت کریں گے....لیکن انہیں ملنے والی نجات

## وجالی ریاست کے قیام کے لیے زہنی تشخیر کی کوششیں

جادو،ایم کےالٹرا، مائنگروچپنگ،شارٹ ویژن، بیکٹریکنگ

افغانستان کے نہتے مسلمان مسلسل آٹھ سال ہے دنیا کی جابرترین اورتر قی یافتہ قو توں کی اجتاعی بلغار کی زدمیں ہیں۔عراق میں خون کی ہو لی تھیلی جار ہی ہے۔تشمیراور چیچنیا کا مسئلہ اُمت مسلمہ کے جمم کا پستازخم ہے۔ ابھی بیزخم ہرے تھے کفلسطین کا دردنا ک المبید پیش آگیا۔ اس مرتبہ سنگ ول، بے رحم اور انسانیت سے عاری یہود کی بلغار انتہائی جارحاند اور سفا کا نہ ہے۔فلسطین میں تو جوانوں کی خون آلود لاشیں، ملبے تلے دبے نتھے منصے زخمی چھول، بے یارومددگارزخمی، بے گوروکفن شهداء.....شهیدمساجد، تباه شده اسکول اور میتال، ملیه کا ڈھیر بنی شیری عمارتیں اور ان سب کے بیج میں کھڑے جیران وسرگرداں فلسطینی مسلمان جنہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں جا کیں؟ س سے مانگلیں؟ سے اپناو کھڑا سنا کیں؟ کوئی ان کے زخموں پر مرجم رکھنے کے لیے تیار نہیں کوئی ان کے لیے ہمروی کے دو بول کہنے پرآ مادہ نہیں کوئی ان کے لیے خطرہ مول لینے کی جرائے نہیں کررہا مصرنے زخمیوں اورمہا جروں کے لیے اپنی سرحد بند کررکھی ہے۔ وہ خوراک جانے دینے پر تیار ہے نہ دوائمیں۔اس نے اسرائیل سے تو گیس اور پٹرول کی فراہمی کا پچیپیں سالہ معاہدہ کیا ہے لیکن وہ مظلوم فلسطینیوں کو منہ مانگی قیت پر بھی بجلی ، گیس اور پیٹرول پچیس ون کے لیے بھی فروخت کرنے پرتیاز نہیں۔اس نے الجزائر کے بھیج ہوئے دواؤں سے بھرے دوجہاز روک کیے

ہیں۔مصری حکمرانوں کا کہنا ہے کہ وہ انہیں اس وقت جانے دیں گے جب دواؤں کی مدت ختم ہوجائے گی۔اتنی سنگ دلی،اتنی بے <sup>ح</sup>سی، اتنی بے در دی! یااٹھی! سے ماجرا کیا ہے؟ ناروے میں 40 رو کلانے اسرائیل کے خلاف جنگی مقدمہ درج کرنے کی تحریب چلانے کے اتفاقیہ پر د تخط کیے ہیں کیکن پاکستان میں فلسطینیوں کے حق میں تین ہزار سے زائدافراد جمع نہیں ہوسکے۔اس سے زیاده افرادتوروز''جناح پارک' کی سیر کوجائے ہیں۔اس بے حسی پر جوعذاب آنے والا تھاوہ لگتا ہاب آ کردہے گا....لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟اس کا سب آخر کیا ہے؟ ہم سے ایسا کون سا گناہ ہوا ہے کہ ہم سے ایمان کی آخری علامتیں بھی چھنتی جار ہی ہیں۔ بندہ عرصۂ دراز تک اس کی ٹوہ میں نگار ہا۔ سودخوری ،فحاشی ،حرام خوری وحرام کاری یا پچھاور..... پرنٹ والیکٹر و تک میڈیا کے ذ ریعے ساعت و بصارت ، اور ساعت و بصارت کے رائے دل و د ماغ پر گرفت نے بیدون وکھایا ہے یا کوئی اور معثوق بھی اس پر دۂ زنگاری کے پیچھے ہے.....؟ آخر مسلمان جتنا بھی گناہ گار ہو، ا پیخمسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کروڑیتا ضرور تھا.....اس مرتبہ عالم اسلام کو ہوا کیا ہے؟ وہ کون ک چیز ہے جس نے سکوت مرگ طاری کردکھا ہے۔ رونے والی آئکھ ہے نہ تڑ پے والا دل۔ نفساننسی اورآ یا دھانی ہے جس کی کوئی حذمییں۔وہ کہیں رکنے میں نہیں آر ہی۔کسی کواس کی سمجھ نہیں آرہی۔ بندہ ایک عرصے تک دل کے زخموں کو جگر کے آنسوؤں سے پونچھتار ہا۔ جو بچھ میں آیا پیش

اب ہم سلسلہ کلام و ہیں ہے جوڑتے ہیں جہاں سے پچھلی قسط پرٹو ٹا تھا۔

میے کہنا ہے جانہ ہوگا کہ اس وفت مغرب کی تجربہ گا ہوں میں جن بڑے منصوبوں پر کام ہور ہا ہان میں زیادہ خطیر رقم کا حال منصوبہ انسانی ذہن کو کنٹرول میں لینے اور اس ہے حب منشا کا م كروانے كا ب- ال منصوبے ير ہمہ جهت اور مختلف النوع كام ہور ہا ہے۔ يمبودكى روحانى شخصیات جو جاد و کی بدترین اقسام کی ماہر ہوتی ہیں (اس لیے انہیں سفلی شخصیات کہنا جا ہیے )اپنا ز ورلگار ہی ہیں۔انسانی د ماغ اورنفسیات پر کام کرنے والے یہودی وغیریہودی سأئنس دان اپنا زور لگارہے ہیں نہیں معلوم کہ قوائین فطرت کی خلاف ورزیاں اور انسانی ذہنوں کی تسخیر کی سے جنونی کوششیں متعقبل قریب میں انسانیت کے لیے کیسے کیسے المیے جنم دیں گی؟ ذیل ہیں ہم اس طرح کی چند غیرانسانی بلکہ شیطانی کوششوں کا تذکرہ کریں گے کیونکہ ان سے انسانیت کی جھلائی کے لیے ذرا بھی کام نہیں لیا گیا، نہ لیا جائے گا۔ بیتمام ترکوششیں شیطان کے سب سے بڑے ہرکارے' د جال اکبر' کے ابلیسی نظام کے پوری و نیا پر غلبے کے لیے کی جار ہی ہیں۔

### 1-جادواورسفليات

شريعت اسلامييين بلكه تمام آساني مذاجب اورمهذب وساشيريس جادوحرام اورناجائز ہے۔ بید دراصل کا نئات میں موجود کچھٹھی تو توں کا غلط استعمال ہے۔ بیر خیر وشر کے معرکہ میں فاؤل کھیلنے اور ہے ایمانی کے بل بوتے پر جیتنے کی کوشش کا نام ہے۔ بیاللہ کی تصرت وحمایت کے مقابلے میں شیطان اور شیطانی قو تول کو ناجا کز طریقوں سے خوش کر کے ان کی فانی اور پُر فریب جھوٹی طاقت کوساتھ لینے کا نام ہے۔ کا ئنات میں موجود نفی راز وں کووریافت کرنے كالكِ طريقة سائنس باوردوسرا جادو\_آپ انهين' حرّ''اور' حر'' بھی که سکتے ہيں۔ پہلے کی اجازت ہے دوسرا مکمل ممنوع۔ 'محر'' کے تحت وہ اموراؔ تے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سخر بنایا ہے بعنی اس کے اختیار میں دیا ہے، جبکہ بحر کے تحت وہ امور آتے ہیں جن کوانسان نے ازخوداللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر' دمسخز'' کیاہے بلکہ اُس کے منع کرنے کے باوجود اُن پر افتلیار حاصل کرلیا ہے۔ ان دونوں کے مابین وی فرق ہے جو "Merchandise" ( قابلِ فروخت وخريداشيا ) اور "Contraband" ( وه اشياجن كا حصول، درآمہ، برآمہ، خرید وفروخت ممنوع ہے) کے مابین ہوتا ہے۔ بیبود دونوں میں مسابقت لے جانے کی سرتو ڑکوشش کررہے ہیں۔ سائنس میں نوبل انعام جیتنے کی طرح یہود کے ماہرین سفلیات جادو میں بھی بیرطولی رکھتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس فن میں ان کی متناز حیثیت کی وجدان کی اعتقادی مجاست اور بدباطنی ہے۔ جوشخص اینے ظاہر میں جتنا پلیداور باطن میں جننا خبیث ہوگا،اس کوشیطان ہے اتنا ہی قرب حاصل ہوگا اور شیطانی قو تنیں اس کے جادو میں جھوٹی تا ثیر کے لیے اتنا ہی اس کا ساتھ دیں گی۔ انبیائے کرام علیم السلام کی

عالمی دجالی ریاست، ابتداے انتہا تک گتاخی ہے بڑھ کر باطنی نجاست کیا ہوگی؟ یبودتو خدا کے بھی گتاخ ہیں۔حضرت جریل ودیگرمقرب فرشتوں کے بھی اور انبیائے کرام اور ان کے ساتھیوں کے تو بی قاتل ہیں۔اس لیےان کا جادوشیطان کی شیطنت کا سب سے برامظا ہرہ ہوتا ہے۔ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جن شخصیات پر دور سے بیٹھ کر جادو کے ہتھکنڈے کامیاب نہ ہوں، یہودی حسیناؤں کو جادو عکھا کران کے قریب بھیج ویتے ہیں۔اس کی سب سے بڑی مثال شاہ فیصل شہید کے قاتل کی ہے۔ آج تک تمام تجزید نگاروں کا اٹفاق ہے کہ یقل ﷺ ور ﷺ الجھنوں تلے چھپا ہوا ہے۔ ا کثریت کا کہنا ہے کہ قاتل کا وماغی توازن درست نہ تھالیکن کیا و ماغی توازن ہے محروم لوگ اتنی در تق سے اپنا ہدف حاصل کر لیتے ہیں؟ اگر ایسا ہونے لگ جائے تو دیوانوں کی اس دنیا میں فرزانوں کا گزرہی ممنوع ہوجائے۔

شاہ فیصل کا پیر بھتیجا 25؍ مارچی 1975 ء کوشرانس کی سی کیفیت میں تھا۔ پیراس جادوگر یبودی حسینہ کا کیا دھرا تھا جواس سے امریکا میں تعلیم کے دوران ٹکرائی تھی اورا پٹی ایک جھلک وکھا کراس کوابیا دیوانہ بناگئی کہ وہ اس کے وصال کے لیے ہرمشکل سے مشکل شرط بوری كرنے يرآماده تفا .... حتى كداي اس جي كو مجمى قتل كرنے پر تيار تھا جوند صرف اس كے خاندان کا ممتاز ترین فروتھا بلکہ بورے عالم اسلام کے لیے وفادار دوست ،مشفق باپ اور سرا پا ہمدر د تھا۔اس یہودی حسینہ کی شرط تھی کہ وہ اگر بہا در اور اس کے عشق میں سچا ہے تو اپنے چیا کوقتل کر کے دکھائے جس نے تیل کی دولت کو جنگ کا ہتھیار بنا کرمغرب کے خلاف کامیابی ہے استعمال کیا تھا۔علاوہ ازیں اس نے 1967ء میں پاکستان ہے سعودی افواج کو تربیت دینے کا معاہدہ کر کے اپریل 1968ء میں تمام پرطانوی فوجی ماہرین کوارش حرم ہے رخصت كرديا تفاعشق كاجنون ايها چره كرنهيس بول سكتا تفاسساس مين سامري كي طلسم كي آ میزش ضروری تھی متمام عینی شاہدین کا کہنا ہے اور تمام مصرین کا اتفاق ہے قاتل اس دن نیم مد موثی کی کیفیت میں تھا جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا شیطانی کا م کرنے جارہا تھا۔

نہ صرف اس نے عالم اسلام کوا یک جری حکمران سے محروم کیا بلکداسے وہ حسینہ بھی پھر بھی نظر نہ آئی جس نے سحری سفلیات اور ڈپنی تشخیر کے دیگر ہٹھکنڈوں کے بل بوتے پر بیروزیل ترین

حرکت کرنے پراہے ایک ہے بس معمول (روبوٹ) کی طرح آمادہ کرلیا تھا۔ جادواورامیم کےالٹراکےامتزاج کی بیا کیے اور بدترین اورافسوس ناک ترین مثال ہے۔

### 2-ایم کے الٹرا

"ماعريال" كينيداكامشهورشرب\_اس كوصطيس ايك بإرك ب-بابرے يهباً باد اور ویران نظر آتا ہے۔ بیا گرچہ عوامی پارک ہے لیکن اس کے دروازے عوام پر بندیس - خبرت انگیز طور پراس کے گرد باڑ لگا کراہے غیرضروری افراد کا داخلہ رو کتے کے لیے بالکل بند کردیا گیا ہے۔اس پارک کے اندر قدیم طرز کی ایک عمارت ہے۔ باڑ اور درختوں میں گھری ہونے کی بنایر ید دورے اچھی طرح نظر بھی نہیں آتی کوئی جھا نک کر دیکھ بھی لے تواس بوسیدہ اورا جاڑ تمارت پر توجرنيس ديتا كينيدين عوام خود كوفعليم ما فقة اور معلومات كے لحاظ عے أب وَيت بيجي ميں سيكن انہیں علم نہیں کہان کے ایک اہم شہر کے وسط میں موجوداس متر و کہ مخارت میں کیا تھیل تھیل جار ہا ہے؟ امریکا اور کینیڈا کی حکومتیں، خفیہ اوارے اور ان اواروں کے تنخواہ یا فتہ شیطانی و ماغ رکھنے والے سائنس دان بہاں کیسا گھناؤ نا اورخطرناک تھیل، کھیل رہے ہیں؟ یہاں کھیلے جانے والے تھیل کا نام"ایم کے الٹرا" (MK Ultra) ہے۔ عام طور پر کوئی تھیل کھلاڑی آلیس میں تھیلتے ہیں لیکن پیکھیل سادہ لوح اجنبیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے۔ عام طور پرکسی کھیل کو کوچ، منیجراور ریفری کھلواتے ہیں،لیکن پیکھیل ایبا ہے جس کی تگرانی تھنگ ٹینکس ،سائنس دان اور یہودی سر ما بیددار کرتے ہیں۔'' رینڈ کاربوریش'' جبیہا بدنام زمانہ تھنک ٹینک اس کھیل کا گران ،ایون کیمرون جیسے ذہین یہودی سائنس وان اس کے کوچ اور راک فیلر جیسا یہودی سر ماید دار اس کا ایم کے سے مراد" مائنڈ کنٹرول" ہے۔ Mind.M کے لیے اور Kontrol کے لیے

1

ہے۔ مؤخر الذكر لفظ كے جج جرمن طرز پر كيے گئے ہيں كھيل كے نام اور كام ميں مناسبت آپ

ك ليے نامانوس نبيس بونى جا ہي۔جيسا كه نام سے ظاہر ب،اس كھيل ميں لوگوں كے ذہنول ے کھیلا جا تا ہے۔ان کی مرضی کے بغیران کے د ماغوں کومخصوص پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔اہرول اورشعاعوں کے ذریعے نشکسل کے ساتھ بھیج جانے والے یہ پیغامات لوگوں کے ذہن کورفتہ رفتہ ا پنامعمول بنالیتے ہیں اور وہ بےخودی اور خود فراموثی کے عالم میں سوپے سمجھے بغیر وہ سب کچھ كرتے چلے جاتے ہيں جو''برادري''ان سے كروانا جاہتى ہے۔ مائٹريال ميں موجوداس يارك میں مصروف عمل میہودی روحانی ماہرین، طبیعات اور ماوراء الطبیعات بیعنی جاوو اور سائنس کے امتزاج سے اس پروجیکٹ پر کام کررہے ہیں جے"ایم کے الٹرا پروجیکٹ' کا نام دیا گیا ہے۔ يروجيكك و ' ريند كارپوريش' ناى عالى د ماغ يبود يول كا اداره چلار ما باوراس كے ليے ايون کیمرون جیسا نابغہ روز گار سائنس دان جو بیبود یول کے خفیہ جادو کی علم'' قبالہ'' کا ماہر اور ان کی خطرناک روحانی شخصیات ....جنہیں شیطانی شخصیات کہا جائے تو زیادہ بجاہے.... میں سے ا یک ہے۔ ایون کیمرون کا کوڑنام'' ڈاکٹر وہائٹ' رکھا گیا ہے۔ کوڈ نام کی ضرورت واضح کررہی ہے کداس پروجیکٹ کے ویکھیسی آ لُ اے کے ماہرین بھی اپنا تجربہ اور مہارت لیے کامیابی کے انظاریس کھڑے ہیں۔ ی آئی اے کے سابقہ ڈائر یکٹر 'این ڈیلڑ' اس پارک کے چکر شلسل ہے لگاتے رہے ہیں۔ بدوبی شخصیت میں جنہوں نے راک فیلرجیسی مال داریبودی فیملی کے سرمائے ے اس پروجیکٹ کے اخراجات پورا کرنے کے لیے ﷺ کے آدی کا کام تندہی ہے انجام دیا ہے۔ یبودکوآخراس پروجیک میں کیا دلچیل ہے؟ وہ اس پر خطیررقم کیوں خرج کررہے ہیں؟اس طرف جانے سے پہلے بہتر ہوگا ہم مجھ لیں کداس پروجیکٹ میں سوتھ کی ٹیکٹالو جی استعال ہورہی ہے؟ آج کل کے تعلیم یافتہ لوگوں کی اکثریت دنیا کی تازہ ترین ایجادات ہے آگاہ ہے۔اے اپنی معلومات کا زعم ہے کیکن ایم کے الٹرامیں انسانی ڈئن کومنخر کر کے اپنا تا بعدار بلکہ غلام بنانے کے لیے کس طرح کام کیا جارہا ہے؟ اس سے دنیا کے تعلیم یافتہ حضرات کی اکثریت آگاہ نہیں۔ جبکہ میا گاہی آج کے دور کے انسانوں کے لیے نہایت ضروری ہے خصوصاً ان انسانوں کے لیے جوسلمان کی موجودہ ہے جسی کا راز جانتا چاہتے ہیں۔ مانٹریال کے اس پارک کے نی واقع استیطان گھر'' ہے' ہائی فریکوئنسی مائیکرو بھر'' خارج ہوتی رہتی ہیں۔ بداپنے مدف کوٹرانس ہیں لاکراس کے الشعور کورفت ہیں لے لیتی ہیں اوراس کا الشعوراس کے شعور کو وہ پیغامات ٹرانسفر کرتا ہے جو بیہاں ہیٹھے شیطان نما انسان، فرد یا افراد کے ذہنوں ہیں منتقل کررہ ہوتے ہیں۔ بید شعاعیں کسی بھی انسان کو (الا ماشاء اللہ جس کی اپنی روحانیت مضبوط اور تعلق مع اللہ متحکم ہو) کسی مقصد کے لیے پچھ بھی کرنے پر آمادہ کر کتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردی ہی مقصد کے لیے پچھ بھی کرنے پر آمادہ کر کتی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردی تی ہیں۔ بیاس پر ایسی مخصوص کیفیت طاری کردی تی ہیں کہ وہ رو بوٹ کی طرح احکام پڑھل کرتا چلاجاتا ہے اوراس کا ابنا ارادہ واختیار دور کھڑ اتہذیب بیافت انسانوں کی ہے بسی اور بہود کی عیاری و مکاری پر افسوس کرتا اور طنزیہ سکرا ہے۔ بھیرتا رہتا یا جا جہ و شخص ایک مرتبہ معمول بن جائے وہ'' خفیہ ہرادری'' کے کہنے پڑتل ، زنا بالجر، اور کھلے جمتے پر بلاخوف و خطر فائر تک کھول سکتا ہے۔

کرویں۔
(1) جان ایف کینیڈی وہ کیتھولک امریکی صدرتھا جوفری شیسن نہ تھا۔ اس سب" برادری''
اے ناپیند کرتی تھی۔ جان ایف کینیڈی کا آتل ایم کے الٹراکی ایک عمدہ مثال ہے۔ اس کے قاتل کو
بعداز ان قتل کردیا گیا تا کہ اکلوائری رک جائے اور فائل بند کردی جائے۔ بہت ہے چیٹم دیدگواہان
کا کہنا ہے کہ وہ مسلسل ایک" فرانس'' کی ہی کیفیت میں تھا۔ اگر کینیڈی کو گولی مارنے والاصرف
وہی شخص تھا تو پھر کینیڈی کو پہلو کے بل گرنا چا ہے تھا لیکن ویڈیوز میں صاف نظر آتا ہے کہ وہ پیچھے

کی طرف گرا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے سامنے سے گولی ماری گئی اور اس کے آگے کون بیشا تھا؟ اس کا اپنا ہاڈی گارڈ! علاوہ ازیں کینیڈی کی کار کے آگے والی کارکو چارگارڈ ز تھیرے ہوئے تھے لیکن اس کی کار کے ساتھ کوئی گارڈنہیں تھا۔ کیوں؟ سی آئی اے کے سابق عہد بدار میلمتھ شیرر

(1975ء 1957) کا کہنا ہے:

'' قاتل اورقل کامقدم محض ایک ڈرامہ تھا اوراصل کہانی بھی بتائی یا بے نقاب نہیں کی گئے۔'' (2) دوسری مثال جان کینیڈی کے بھائی رابرٹ کینیڈی کی ہے۔ کینیڈی کے بعد تمام تر شوروغوغا کے باوجود کیس ختم کردیا گیا۔ بیافدام عوام اور کینیڈی خاندان کے لیے نہایت پریشان

کن تھا۔اس کے بھائی رابرٹ کینیڈی اوراس کی بیوی جیکولین کینیڈی نے ذمہ داری سنجالی۔ رابرٹ کینیڈی نے عزم کیا کہ وہ اس سازش کے خلاف کھڑا ہوگا۔اپنے بھائی کے قبل کے مقدمہ کو

انجام تک پہنچائے گا اور مقدمہ کھلی عدالت میں لائے گا۔اس نے وعدہ کیا کہوہ بھائی کے قبل کی تحقیقات کواز سرنو شروع کرائے گا۔اس نعرے نے اے زبردست مقبولیت دی اور اگلے صدارتی انتخابات میں اس کے جیتنے کے ام کا نات قوی ہو گئے لیکن''برادری'' کے ایجنڈے میں یہ چیز شامل

اسجابات کی ان کے پاس ایک بی راستدرہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چیز الیں۔ چنا نچیرابرٹ بی نہیں تھی۔ ان کے پاس ایک بی راستدرہ گیا کہ وہ رابرٹ سے جان چیز الیں۔ چنا نچیرابرٹ بھی قمل ہوگیا۔ اس کے قل کا شبہ ''سر ہان'' ( تنہا پاگل: Lone Nutter ) پر کیا گیا۔ پانچ جون

0 0 ہوگا۔ 1968ء کوسر ہان نے رابرٹ کینیڈی پر فائز کھول دیا جس سے رابرٹ کینیڈی کی موت واقع ہوگئی گفتیش کے مطابق دیوار پر گولیوں کے نشانات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہاں سر ہان کے علاوہ

بھی کسی نے فائرنگ کی تھی کیونکہ سربان کی گن میں پائی جانے والی گولیوں کی تعداد سے زیادہ گولیوں کے تعداد سے زیادہ گولیوں کے نشانات موجود تھے۔ باقی گولیاں کس نے چلائیں؟ تمام جُوت اور شواہد پولیس نے صبط کر لیے۔ ایک فوٹو گرافرنے وقوعے کے بعد تصاویر کھینجی تھیں وہ بھی پولیس نے قبضے میں لے

لیں۔ جب پولیس پرعوامی و باؤ بڑھا کہ بیر تصاویر شائع کرے تو وہ مجبوراً تیار ہوگئی کیکن ہوا کیا؟ پریس جاتے ہوئے رائے میں پولیس کارے تصاویر چوری کر کی گئیں۔واہ واہ! ہے نا مزے کی

in the Rye ''نا کی کتاب پڑھنے میں مصروف ہوگیا تا کہ بلڈنگ کے گارڈ کوا تناوفت ال جائے

کہ وہ عمارت سے باہرفون باکس پرآ کر پولیس کو مطلع کر سکے تنجب ہے کہ قاتل نے جائے وقوعہ

ے کوئی حرکت ندگی اوراطمینان سے اپنی گرفتاری کا انتظار کرتار ہا۔ کیاد وایک اور تنہایا گل" Lone

Nutter " ثفا؟! لينن كے بينے كوسوفيصد يفين تفاكريري آئي اے كا كام ہے البتدا ہے بيلم نہيں

تھا کہی آئی اے کے پیچھےکون تھا؟اس حقیقت کوافسانے میں بدلنے کے لیے ہالی ووڈ نے ایک فلم

ای واقعہ کے حوالے سے بنائی۔اس کے کرداروں میں بروس وٹس اور جولیا رابرٹ جیسے مہنگے اور

مشهور ادا كار تصفي فلم كا نام' كانسي رايي تقيوري' ركها كيا\_ بالي وودٌ دراصل "برين واشنك'

( ذَ بَيْ تَحْرِيب ) كرنے والا جديد ترين آله اور ذر ليد ہے۔ جولوگ جھتے ہيں كه بيلوگوں كى آ واز اور

حقیقت کی عکاس ہے، وہ فلطی پر ہیں۔ ہالی ووڈ ہفری میسنری کی آ واز اوراس کے مقاصد کی عکاس

ہے۔اور ٹھیک اس وقت سے ہے جب امریکی فلمی صنعت کے بانی ڈیوڈ ڈبلیو گرفتھ نے ''دی برتھ

آف اے نیشن' (1915ء) بنائی تھی۔اس کے بعدے میڈونااور مائیل جیکسن تک پی صورت

عال ہے۔کوئی مائی کا لال نہیں جو یہودی پروڈ پوسروں اور سر مایہ کاروں کوخوش کیے بغیراس آ زاد

خیال ادارے میں ترقی کا سوچ بھی سکے۔ بیمال ان سب کی فہرست دینے کا موقع نہیں لیکن

قار تین کو بیہ بتانا ضروری تھا کہ ہالی ووڈ پرغلیہ رکھنے والے لوگ کون ہیں؟ ہالی ووڈ زیادہ''مہولی''

(پاک) نہیں ہے، بلکہ بالکل بھی نہیں ہے۔ ورحقیقت "برادری" تفریح کوطویل عرصے ہے

استعال کررہی ہے۔ یہ ہر دور کے بڑے بڑے نامور فنکاروں کی سر بیست بھی اور اس نے ان کو

ہی جُرےاستعمال کیا ہے۔آ گے چل کران شاءاللہ ہم بتائیں گے کہاسکرین اور موسیقی کوئس طرح

ہے برادری اپنے مقصد کے لیے استعال کررہی ہے۔

اے اتنا آسان لیا کہ لینن کوتل کرنے کے بعد وہ سڑک کی ووسری طرف کھڑا ہوکر'' Catcher

(3) ایم کے الٹراکی تیسری بوی مثال جان لیٹن کے مشہور قل کی ہے۔اس کے قائل نے

بات ـ "يرادرى" كى كارروائيال اى طرح كى بوتى ييل ـ

رعاتی قبت-125/روپ

بیرتو چند مثالیں تھیں ۔ حقیقت ہیہ ہے کہ امریکا اور کینیڈا کی حکومتوں کی سرکاری سریرتی میں رواں دواں اس پروجیک نے جوگل کھلائے ہیں،انہیں منظرعام پرلایا جائے تو کھونچال آ جائے گا۔ اس طرح کی معلومات کو یہودی منصوبہ ساز اور امریکی فوج وخفیہ ادار سے ختی کے ساتھ چھپار ہے ہیں۔وہی فوج جو دنیا ہیں امن کی دعوے دارہے، وہ اسرائیل ہیں دنیا کی سب سے بڑی بدامنی پر لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہونے دینے کے لیے ای پروجیکٹ پر جادوگر سائنس دانوں کے ذریعے دنیا والوں کے اذبان کوطلسم میں جکڑنے کی سرتو ژکوشش کر رہی ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے گا لیکن بل کلنش ..... جی ہاں! سابق کامیاب ترین امریکی صدر..... نے 1995ء میں ایک کھلی کا نفرنس میں شلیم کیا تھا کہا مریکی حکومت لوگوں کے علم میں لانے یغیر ذہنوں پر کنٹرول کرنے اور دیگر غیراخلاقی تجربات میں گزشتہ بچاس برس ہے معروف ہے۔[ ذراد ہرالیجے گزشتہ 50 سال ے ] بل کانٹن کا کہنا تھا کہ وہ اس پرشرمندہ ہیں۔ ہمیں ان کی اس معذرت کی سچائی پریفتین کر لینا چاہیے۔ کیکن جمیں اس یقین کے بعد سے وچنا ہوگا کہا س شرم شرم میں گزشتہ 15 سال (1995ء تا 2009ء) کے دوران ان شرمناک غیراخلاتی تجربات کا دائر ہ کہاں تک پھیل چکا ہوگا ؟ اپنے اردگر در پکھیے! بے حمی اور مُرونی کا شکار کھوئے کھوئے مسلمانوں کا شرمناک جمود جمیں کیا کہائی سنا تا

ہے؟
امریکی صدر کے اس اعتراف کے بعد کینیڈا کے متروکہ پارک میں جاری شیطانی کھیل کے گراں حکام مشکل میں پڑگئے تھے۔ خبرا آئی تھی کہ اس اعتراف کے بعد 'ایم کے الٹرا پر وجیکٹ' کے ذمہ داران اے منظرعام پر لانے کے لیے کاغذات کی ''چھانی'' کررہے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت اصطلاح تھی۔ یوں کہہ بیجے کہ یہ طے کیا جارہا تھا کہ سادہ لوں امریکی عوام کوکون کی بات بتائی جائے اور کون می لیپٹ کی جائے؟ پھر یہ بیان بھی آیا کہ اس پر وجیکٹ کو تھے کیا جارہا ہے۔ ۔۔۔۔۔ ذرا دیر کے لیے ہم تشایم کر لیتے ہیں کہ تقریباً گزشتہ 65 ربری سے جاری یہ پر وجیکٹ جس پر بلام بالغہ کر دڑوں اربوں ڈالرخرچ ہو چکے ہیں، مریل سے احتجاج پر ختم کردیا گیا ہے۔۔۔۔۔۔

عالمی وجالی ریاست ،ابتداسے انتہا تک

ہم اے سلیم کر لیتے ہیں .... لیکن کیالوگوں کے ذہنوں کو بدلنے اور انہیں دجالی پیغامات کا تالی اور معمول بنانے کے لیے بہی ایک طریق کارتھا جے ختم کرنے سے یہودی سامری سائنس دانوں

مستعمول بنائے کے لیے بھی ایک طریق کارتھا ہے ہم کرتے سے بیودی سامری سامس والوں کے ہاتھوں ستائی ہوئی سادہ لوح دنیا دجال کے طلسی چکر سے نکل جائے گی .....؟؟؟ نہیں! بات اتنی تی نہیں!اس سے نہیں آگے کی ہے اور یقینی طور سے چنداور جال ایسے بھی ہیں جو ہمارے گرد

چند حرام چیزوں کے استعمال کی عادت ڈلوانے کے دوران تانے جاچکے ہیں .....علمائے کرام منع کرتے رہے لیکن ہمارے منچلے، جیالے اور روشن خیال رہنماؤں نے قوم کوان کے گرداب میں

کرتے رہے میں ہمارے مجلی، جیائے اور روئن خیال رہنماؤں نے تو م نوان نے کر داب میں پینسا کر چھوڑ ااور آج نئ نسل کے منځ شدہ ذہن اپنی شناخت تک بھولتے جارہے ہیں۔ آئے!

پیس سرامری جادوگری کے اور کون کون سے مفلی طلسمی پھندے ایسے ہیں جن ہیں ہم اپنے و مکھتے ہیں سرامری جادوگری کے اور کون کون سے مفلی طلسمی پھندے ایسے ہیں جن ہیں ہم اپنے

ہاتھوں اپنے آپ کو،اپنی اگلی نسل کو جھونگ رہے ہیں اور علاء ومشائ کے منع کرنے کے باوجود چند مخصوص گنا ہوں کا نشہ جمیس بیبود کے شکنجے میں ایسا پھٹساتا جارہا ہے کہ اگر اب بھی تو ہدند کی تو عنقریب وہ وقت آجائے گا جب اس جال سے نکلنے کے لیے ہم جنتا پھڑ کیس گے، وہ کھال کے اتنا

ى اندرأته تا چلاجائے گا۔

#### 3- مائتگروچىس

ماوراء الطبعیات کے بعداب طبعیات کی طرف آئے ہیں۔ یہود کی کوششیں دونوں میدانوں میں بھر پورطریقے ہے جاری وساری ہیں۔ایسی چپ (Chip) ایجاد ہوگئی ہے جس سے بائی فریکوئنسی مائیکرو بھر خارج ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چیاکی کے بدن میں چیکا دی چائے تو اس کے د ماغ میں آوازیں گو شجے گئی ہیں۔ وہ انسانی روبوٹ کی طرح ہر حکم کی تھیل كرنے ير ججور ہوجاتا ہے۔خصوصاً اگراہے شراب يا منشيات كا عادى بناديا جائے يا جادو الونے ہے اس کی'' توت ارادی'' توڑ کرائے نفیاتی مریش جیبا کردیا جائے تواس کے و بن کو کنٹرول کرنا انتہائی آسان ہوجاتا ہے اور اسے ٹرانس میں لانے اور مرضی کا کام کروانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ پھراہے کمپ ڈیوڈ (امریکی یہودی جادوگروں کے طلسم كاسب سے برا مركز) بلاكركى معابدے ير وسخط كرواليے جاكيں، ورلد جيوش كانكريس جيسے بدنام فورم پر بلاكر دوتى كى پينگيس بڑھائى جائىس ياكوئى الىي شرط منظور كروائى جائے یا ابیا تھم منوایا جائے جواس کی پوری قوم کے مفادات کے خلاف ہو ..... وہ سب پچھ کرتا چلاجا تا ہے اور ریٹا ترمنٹ کے بعد بھی اسے نجرنہیں ہوتی کہ میں کیا کرگز را؟؟؟ ایم کے الٹرا کاراز فاش ہونے کے بعدا گلا پر جیکٹ" EDOM" کے تحت چلایا عادیا ہے۔ اس سے مراد" Electronic Dissolution of Memory EDOM کاایک حصہ پیہے کہ انسانوں کواغوا کر کے ان میں مائیکر وچیں کی پیوند کاری کی جائے۔ان چیں کوانجینئر وں کے ایک '' کنسورشیم'' نے تر تی دے کراس ٹیکنالوجی کی چوٹی تك وينجنے كى كوشش كى ہے۔ان چپ انجيئىر وں كاتعلق موٹرولا، جزل البيشرونك، آكى بي

عالمی د جالی ریاست ، ابتذا سے انتہا تک ایم اور پوسٹن میڈیکل سینٹر جیسے شہرہُ آفاق امریکی اداروں سے ہے۔ مائیکرو چینگ کے تحت چلنے والے بڑے پروگراموں میں ہے ایک منصوبہ'' ون ورلٹرالیکٹرونک کرنی'' کا

ہے جو د جال کی عالمی ریاست میں چلنے والا واحد سکہ رائج الوقت ہوگا۔ بیر کڑی ایک عالمی مالیاتی بحران کے بعد.... شاید عنقریب ہی .....متعارف کروائی جائے گی۔ آپ کو بیسب کچھ دیوانے کی بڑنہ محسوس ہور ہی ہو۔۔۔ کیکن۔۔۔ مشہریے۔۔۔۔! کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے

ان شوامدیرایک نظر ڈال کیجیے جواس طرح کے انداز وں کی نصدیق کرتے نظر آتے ہیں۔ 公 公 公

بيرافريقايا ايشيا كے كسى بسماندہ ملك كانبيس، برطانيه اورسوئيڈن جيسے ملكول كا قصه ہے۔ پہلے کا تعلق فر دواحدے اور دوسرے کا بچول کے ایک پورے گروپ سے ہے۔ ابتدا ہم گوروں کے دلیں میں پیش آنے والے ان کالے کرتو توں سے کرتے ہیں جن کا تعلق موئیڈن کے ایک شہر سے تھا۔ موئیڈن کو دنیا کے حسین ترین ملکوں میں شار کیا جا تا ہے۔ خوشحال، ترقی یافتہ اور مہذب دنیا کے لیے رول ماڈل سمجھے جانے والا بدملک يبودى جادوگروں کا سب سے بڑامسکن ہے۔اس کے بعد جنوبی افریقا کا نمبرآتا ہے۔اس کے بعد..... خیر چھوڑ ہے! بات کمی ہوجائے گی۔سوئیڈن کے مرغز اروں کوجس طرح سامری طلسم گروں نے جہنم زار بنایا ہے اور اس ٹھنڈے ملک کوجس طرح شیطانی آگ کی تیش

مع الله الما ہے، اس کو جانے والے بورپ کے باسیوں پرترس کھانے لگتے ہیں۔ آج اس ملک کے دارالحکومت کے ایک باس کا واقعہ آپ کوسناتے ہیں جو بے خبر انسانوں کے ساتھ خفیہ شیطانی کھیل کی بدترین مثال ہے۔

رابرٹ نیز لینڈ اسٹاک ہوم کا رہنے والا تھا۔ وہ مارکیٹنگ کے شعبے سے وابستہ ایک تعلیم یا فنۃ انسان تھا۔ ایک مرتبہ وہ بیار ہوا۔ بیاری اتن سنگین نہتھی پھر بھی اے آپریش کا ''مشورہ'' دیا گیا۔وہ ایک مقامی ہمپتال میں چھوٹے ہے آپریشن کے لیے گیا۔ آپریشن

کے بعداس نے محسوں کیا کہ اس کی شخصیت تبدیل ہور ہی ہے۔ عجیب وغریب خیالات اس کے ذہن میں اُتر رہے ہیں۔اس کے دماغ میں آوازیں گونجی رہتی ہیں۔گویا وہ کہیں ہے بھیجے گئے سکنل کچھ کررہا ہے۔اس نے ریجھ بھانپ لیا کہ اس کا پیچھا کیا جاتا ہے۔ پچھلوگ خفیہ طور پراس کی حرکات وسکنات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جب صورت حال زیادہ خراب ہوگئی تو اس نے ایکسرے کرانے کا فیصلہ کیا۔ ایکسرے میں دکھائی دیا کہ اس کے دائیں تضنے میں ایک ٹرانسمیٹر نصب ہے۔ وہ جو ٹیکا ہوکر رہ گیا۔اس کی مجھ میں ندآتا تھا کہ مید سب کیا ہے اور اس کے ساتھ کیوں ہور ہاہے؟ اے بول لگا جیے اس کی ناک میں تکیل ڈال دی گئی ہے۔ وہ کسی ناویدہ قوت کا غلام ہو گیا ہے۔اس نے خاموثی سے بیٹر اُسمیز فکاوایا اوراس کا تجومیرانے کے لیے ایک لیبارٹری میں لے گیا۔ وہاں اے کہا گیا کدوں ون کے بعد واپس آئے اور پھروں دنوں کے بعد کیا ہوا؟ آپ انداز ہ لگا کتے ہیں؟ ٹرانسمیز گم ہو چکا تھا۔ لیبارٹری سے میتال اور میتال ہے لیبارٹری ٹٹ پھیلا ہوا'' برادری'' کا جال منظم بوكركام كرديا تفا\_ اب دوسرے واقعے کی طرف آئے ! برطانیہ کے ساحلی شہر لیور بول میں ایک عظیم کمبی خیانت کا انکشاف ہوا۔'' فرسٹ لیور پول چلڈرن' نامی ہیپتال کے متعلق پتا چلا کہ یہاں بچوں کا'' و ماغ"چرالیاجا تا ہے۔ و نیا کے سامنے ..... بی ہاں! مہذب و نیا کے سامنے ..... بی حقیقت کیلی مرتبہ سامنے آئی کہ د ماغ کے افعال بچھنے کے لیے فری میسن برادری کے ڈ اکٹر ول نے والدین کی اجازت لیے بغیر معصوم بچول کو گئی مگز (Guinea Pigs) کی طرح استعال کیا ہے۔ میعمول ہیں برس تک برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے ایک بڑے

شپر کے میتال میں جاری رہا۔ میصرف ایک ہمیتال کی کہانی ہے۔ بالآخر جب میز جر باہر نکلی تومتعلقة سپتال ..... "فرست ليوريول ايلد رب چلدرن ماسيول" في ايسامكان كى بھى تختی ہے تر دید کردی۔میڈیا کو قابو کرنے کافن' 'برادری' سے زیادہ کس کوآتا ہے؟ بچول رعايق تيت-/125 روپ

کے والدین نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ پید لفراش سلوک کیسے بھول کتے تھے؟ بالآخر 146 خاندانوں کی جدوجہدے مہیتال مجرم فابت ہو گیا اور ہیتال انظامیہ کواعتراف کرنا پڑا کہ ان کے پاس بچوں کے کی اعضا ہیں۔ جب پچھ سحافی چیجے یڑے اور گھیرا ننگ ہوا تو ہمپتال نے بالآخر شلیم کرلیا: ''اس کی تحویل میں 146 رحرام مغز ( د ماغ کادی فیصد ) میں ''لیکن ساتھ ہی بنی اسرائیل کی روایتی دروغ گوئی کا سہارا لیتے ہوئے بیعذر تراش لیا گیا:''بیا یک طالب علم نے اپنے استعال کے لیے حاصل کیے تھے جو یں ایچ ڈی کے لیے بچوں کے د ماغ کے اوز ان جانچے رہا تھا۔'' میہ لیما بچ ڈی مقالہ بھی شائع نه ہوا۔ بیہ بات آپ کو کیا بتاتی ہے؟ کیا لیا آگئے ڈی146 ربچوں سے زیادہ اہم تھی؟ وہ کو ل خصوصی طالب علم تھا جے قوانین اور انسانی اقدارے بالانز قرار دے دیا گیا اور جس نے ا بنی بی انتج ڈی کے لیے بیس سال لگادیے۔ یہ بات اطلاعات کے حصول کے حق پر زور دینے والے اس ملک میں بھی نہ بٹائی گئی۔ د ماغ کے تمام خلیے بچوں کے والدین کو واپس کیے گئے۔والدین کواپنے ان بچوں (کے د ماغوں) کی دوبارہ تدفین کی اذیت ہے گزرنا يوًا جنهيں وه ايك مرتبه پہلے ہى دفن كر چكے تھے۔ليكن بات اتن ہى نه تھى۔ول دوز انکشافات کا سلسلہ ابھی جاری تھا۔ کچھ عرصہ بعد انسانی د ماغوں کے کچھ اور خلیے برآ مد ہوئے جو جان او بھا کر چھیا لیے گئے تھے اور بھی واپس نہ کیے گئے۔اس نے مزیدا ذیت ناک صورتِ حال پیدا کی۔ والدین اپنے معصوم بچوں کی تیسری تدفین کی تیاری کرنے لگے۔انہیں مطمئن کرنے کی ضرورت تھی۔ بیوسطی افریقایا جنوبی ایشیا کا کوئی پسماندہ ملک نەتقا كەدالدىن رەپىيە كرخامۇش ہوجائے۔اس دفعدايلىر سےاين انچ اليس ٹرسٹ ادر یو نیورٹی نے ایک مشتر کہ بیان جاری کیا جو' مرادری'' کے بےرحم ول اور جھوٹ کی عادی زبان کا عکاس ہے:''بیرخلیے الگ ہے ذخیرہ کیے گئے تھے اور تحقیقی مطالعہ کی غرض ہے رکھے گئے تھے۔'' چیرت کی بات سے کہ اس دفعہ باسپیل اور این ان کھ ٹرمٹ کل کر تیسر ک

وَ غَالَ (٤)

عالمي دجالي رياست ، ابتدات انتها تک

بارتیمی جھوٹ بول رہے تھے۔ بالآخر 26 جنوری 2001ء کو انہوں نے اعتراف کرلیا: \* بچوں کے اعضا پرائیویٹ اداروں کوفروخت کیے جارہے تھے۔''

بہ کون سے پرائیویٹ ادارے تھے جو برطانیہ جیسے انسانی حقوق کی''محافظ' ریاست

سیوں سے ہوں ہے ہوں کے ہوں کے ہوں ہوں میں ہوں کا موروں میں کیے ہوں کے باس میں خلیے رہ گئے کے خت گیر قانون اور انسانی اقدار سے بالاتر تھے؟ کیا صرف ان کے بال میں افسان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ سے یا مزید باقی تھے؟ اس اعتراف کے بعدان کے خلاف سخت ترین کارروائی کیوں نہ

سے یا سرید ہاں سے اس اسراف سے بعد ان محصات سے رہاں مرادا ہوں ہے اس مراف ہے بعد ان محصات سے رہاں مرادا ہوں ہے ہوگ ؟ ابھی بات ختم نہیں ہوتی۔ وُراسے کا آخری پردہ 31ر جنوری 2001ء کو اُٹھا۔ جب ایک وُج پیتھالوجسٹ' وُک وان ویلزن' کو قربانی کا بحرابنایا گیا۔''برادری' نے اپنے

ایک دی چھا وہست در واق ویرن وربان و مربان یا مربان یا۔ براوری ہے، پ سارے "طبی جرائم"اس ڈاکٹر کے سرڈال دیے۔ برطانوی میڈیا میں اس کو" ہے بی بوچ" ( بچوں کا قصاب ) کا نام دیا گیا۔ شکر ہے ایدھی صاحب کوغزہ وجانے سے روک دیا گیا ہے

ر بچوں ہو صاب کو ہا ہو ہا ہوں سر ہے ایوں صاحب نے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، لیکن انہیں بیڈ طاب نہیں دیا گیا۔ ایدھی صاحب نے بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں، بتیموں اور لاوار ثوں ....سب کی خدمت کی ہے اور اس میں وہ اتنا آگے گئے ہیں کہ اپنا

قبرستان تغمیر کرچکے ہیں۔ڈاکٹر وان میں اوران میں بس اننافرق ہے کہ وہ بچوں پر توجہ دینا تھا، اید تھی صاحب ہر مردے کو نوازتے ہیں۔ ڈاکٹر'' وان'' نے بچوں کے ول، وماغ، محصہ سگر مردک کو نوازتے ہیں۔ مرکبہ حرالہ صرف ان کی رومین شرح اسکا۔ ایک

پھیپھوٹے، گردے، جگر، آئکھیں ....سب کچھ چرایا۔ صرف ان کی روحیس نہ چراسکا۔ ایک لاکھ سے زیادہ اعضا، جن میں دماغ، دل، پھیپھوٹے اور مردہ پیدا ہونے والے بچوں کے پورے پورے جسم لے لیے۔ پچھ بچول کوشش خول کی حالت میں دفن کیا گیا۔ بیرسارامعاملہ

خالصتاً ''میسونک'' ہے۔ کیا صرف ایک آ دمی اتنی بڑی سفاکی کا ذمہ دارتھا؟ اس سارے قصے کا ذمہ دارصرف ایک شخص کو تھیرانا کم نہی اور ناوا قفیت ہے۔ اس کے پیچھے انسان کے جھیس میں وہ تمام شیطان موجود ہیں جو دنیا پر شیطان اکبر کی جھوٹی خدائی مسلط کرنے کے لیے سرگرم ہیں۔ اس کے پیچھے قوم یہود کے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں جنہوں نے میڈیکل میں نوبل

انعام حاصل کیا۔ وہ سر مایہ دار ہیں جنہوں نے شیطان کوخوش کرنے کے لیے بے در بیخ پیسہ —— لٹایا۔ وہ سائنس دان میں جو د جال کو غیر معمولی تشغیری طاقتیں فراہم کرنے کے لیے دن میں تنجے گلیوں میں یہ گرم میں سیرماقتان سنوالی حکومتیں جنول شنوں

رات تجربہ گاہوں میں سرگرم ہیں۔ برسراقتد اررہنے والی حکومتیں بھی مجرم ہیں جنہوں نے سید سب کچھ ہونے دیا۔اور وہ سب لوگ اس کے ذیمہ دار تھے اور آج تک ہیں جو برطانیہ جیسے

ملک میں انسانی دماغوں کو تسخیر کرنے والے بیہودی ڈاکٹر وں اور فری میسن سائنس وانوں کے ان کرتو توں کے سامنے آنے کے بعد بھی خاموش ہیں۔

#### 4 شارك ويژن

آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے؟ آپ نے اسے اپنے بچول کوتفری فراہم کرنے اور انہیں اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے گھر میں لایا ہوگا....شام کو بچول کو ٹیلی ویژن کے سامنے دیکھ کر آپ کوخوشی محسوں ہوتی ہوگی کہ آپ کے بیچے گھر میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بخیریت موجود میں اورا پٹی معلومات میں اضافہ اور ذہن کو وسیع کررہے میں .... کیکن آپ کے وہم و کمان میں نہ ہوگا کہ بیر بے ضرر دکھائی دینے والا آلدة بن تح یب کے لیے ایک خاص تکنیک کے تحت استعال کیا جاتا ہے۔''شارٹ ویژن''(Short Vision) ایک اور کامیاب پروجیکٹ ہے جولوگول کے ذ ہنوں تک پیغام پینچانے کے لیے چلایا جاتا ہے۔اس کے ذریعے ٹیلی ویژن سیٹ کومنصوص سکنل نشر کرنے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔متحرک تصویر، جو ٹیلی ویژن اسکرین یا سینمااسکرین پر ناظرین دیکھتے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں 45 فریمزیا فوٹوز پرشنمل ہوتی ہے۔ دوسر لےفظوں میں 45 ساکن تصویریں ایک سینڈ کامتحرک منظر بناتی ہیں۔ اگراس ایک سینڈ کے درمیان ایک ساکن تصویر دکھائی جائے تو بیسکینڈ کا پینتالیسواں حصہ لیتی ہے۔ جوانسانی آئکھ سے قابل ویزنہیں۔ اگرچہ بیآ نکھسے قابل دیزہیں ہوتی لیکن ہمارالاشعوراے دیکھ لیتا ہے کیونکہ بیہ ہمارے شعورے زیادہ تیز ہوتا ہے اور پیغام وصول کرلیتا ہے۔ چنانچہ نہ جانے ہوئ یا نہ سجھتے ہوئے بھی ہم لاشعوري طور پراس پیغام تے کو يک لے ليتے ہيں۔اس کوايک مثال سے مجھيں:اس پروجيکٹ ك قت ايك تجربه كيا كيا- جس مين كوكا كولاكي ايك بوقل شارث ويژن سينما كے تماشا ئيوں كو وقفہ ہے کچھ در پہلے دکھائی گئے۔ میشارٹ ویژن پیغام مؤثر ثابت ہوااور وقفہ کے دوران فلم مینوں کی ا کشریت نے کو کا کولاخریدا۔ یہی تکنیک ترتی پذیریما لک میں انتخابی مہم کے دوران استعمال کی جاتی

عالمی دجالی ریاست،ابتداےانتہا تک ہے۔انتخابات کے دوران قوی ٹملی ویژن اشیشن اپنے ''بہترین پردگرام'' نشر کرتے ہیں۔لوگ ٹیلی ویژن سیٹول کے سامنے جمے بیٹھے ہوتے ہیں نشریات کے دوران انتخابات کو بھر پوراہمیت دی جاتی ہے۔ جمہوریت میں لوگوں کی دلچین بڑھائی جاتی ہے اوراس دوران'' شارٹ ویژن'' سی مخصوص اُمیدوار کو فتخب کروانے کے لیے استعال کیا جاتا ہے۔ پہلے پیشنل ٹی وی چینلز پر ہیر سب کچھ ہوتا تھا۔اب بیا بچنڈ اسٹیلا ئے چینلز نے سنجال لیا ہے۔ آج کل کے والدین ٹی وی کی تباہ کاریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے بچوں کو گھریلو تفریح مہیا کرنے اور انہیں أپ ڈیٹ ر کھنے کے لیے ٹیلی ویژین اسکرین میں جھو تکرر کھتے ہیں اوراس بات سے قطعا بے خبر ہوتے ہیں کے شارے منگنلز کے ذریعے ان کے بچوں کے د ماغ میں جھما کے کیے جارہے ہیں۔

### 5- يكريكنگ

ذ ہنوں کو گردنت میں لینے کی ایک اور تکنیک'' بیک ٹریکنگ'' ہے۔علائے کرام کہتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق موسیقی' شیطان کی آواز'' ہے۔ عوام نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بغیر گاڑی نہیں چلتی۔ وقت نہیں گزرتا۔ آ ہے و یکھتے ہیں موسیقی سے چلنے والی گاڑی اور اس کی دصنول میں محوموکر گزارا ہوا وقت کیا بھیا تک نتیجہ لاتا ہے؟ موسیقی کے شائفتین جو کچھ سنتے ہیں وہ ٹر کیک کا''فارورڈ یلے'' ہوتا ہے۔اس کے ساتھ ہی رپورس میں''ٹر کیک میج ''چھیا ہوتا ہے۔اس کا معاملہ عجیب متضاد ہوتا ہے۔ بیہ ہمارے شعور کی گرفت میں نہیں آتالیکن لاشعورا ہے قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بیر بمارے شعور پر منکشف نہیں ہوتالیکن ہمارالاشعورائے ڈی کوڈ کر کے قبول کر لیٹا ہے۔ جبٹر کیک کو بیک ورڈ چلایا جائے تو اس مین یا پیغام کو سنا جاسکتا ہے۔ بیاس وقت ہوتا ہے جب ایک ریکارڈیا کیسٹ کواُلٹا چلایا جاتا ہے۔اصل پیغام اسی میں چھپا ہوتا ہے۔اس وہٹی گرفت والے طریقتہ کار کا تجربہ خود تیجیے یا پھروہ آؤیو کیسٹ سنے جنہیں' دشیرُوز'' کہاجا تا ہے عملی مثال بھی ملاحظ فرمالیجیے: آسٹر یا وسطی پورپ کا وہ ملک ہے جو یہود کا گڑھ رہا ہے۔اس کا دارالحکومت ویانا موسیقی کے حوالے ہے دنیا مجرمیں شہرت رکھتا ہے۔ بیباں کے اوپیرا اوران میں مصروف کار پیانو بجائے کے ماہر دنیا بھر میں اپنی علیحدہ شناخت رکھتے ہیں۔ آسٹریا کے باشندوں کوان پر فخر ہے....کیکن کیا ایسی چیز پرفخر کرنا معقول ہوسکتا ہے جس کے متعلق بوری قوم کومعلوم ہی نہیں کہ نادیدہ ہاتھ نادیدہ ذرائع کی مددے ان کے ساتھ بھیا نک کھیل کھیل رہے ہیں۔ وولف گانگ ایمیڈس موزارے آسٹریا کا نامور ترین موسیقار ہے۔اس نے ایک دھن بنائی جے ریلیز ہوتے ہی افسانو کی شہرت ٹل گئی۔ براوری اپنے منصوبوں کو بونجی آ گے بڑھاتی ہے۔اس دھن کا نام'' دی

میجک فلوٹ 'رکھا گیا۔ انو کھااور پُرکشش نام۔ برادری کا اشائل پچھالیا ہی ہے۔ اس میں چرج کا متبادل پیش کیا گیا تھا۔اس کے بعداس نے''ا یکو پیم میس'' بھی کھی تھی۔ بیز گی ہٹ ہوئی۔ دنیا میں اس طرح کی بہت می چیزیں ہٹ ہوتی ہیں اور دیکھتے ہی ویکھتے ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں گونجی اور د ماغوں پر چھا جاتی ہیں۔اس کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ ان کے پس منظر میں کیا پیغام ہوتا ہے؟ حدیث شریف کےمطابق موسیقی ول میں نفاق کے جذبات اُ گاتی ہے۔اس طرح کی موسیقی سننے والے کے دل کی تاریں جب جھر جھری لیتی ہیں تو اسے کیا محسوں ہوتا ہے؟ اس کا دل کیا کچھ كرنے كو جا ہتا ہے؟ بياس پيغام كامعكوں نقش ہے جواس كے كانوں كے ذريعياس كے دماغ کے نہاں خانوں تک پہنچا تھا، اللہ اپن پناہ میں رکھے۔ ہر چندمہینوں کے بعد ہمیں'' تنہا پا گلوں'' (Lone Nutters) کی کہانیاں خنے کوملتی ہیں۔امریکا میں ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ ا جا تک کوئی شخص اُٹھ کر لوگوں پر فائز نگ شروع کر دیتا ہے۔اب بیروا قعات بورپ میں بھی رونما ہورہے ہیں۔ بیدور حقیقت ذہنی طور پر گرفت میں لیے گئے لوگوں کی ایک شیطانی مثال ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ پاپ میوزک کے بیک ورڈ میں مختلف فتم کے شیطانی پیغامات مثلاً: " Kill your Kill your Felose، mum" فیژ کردیے جاتے ہیں۔ جب بچہ یا نو جوان میرمیوزک سنتا ہے تو ان کے چھے موجوداس طرح کے بے ہودہ پیغامات ....جن کی مزید مثال لکھنے سے قلم قاصر ہے .... آہت آہت اس کے الشعور میں جاگزیں ہوجاتے ہیں۔ وہ کھ عرصہ بعد اندرونی وہ فی تحریک کے ہاتھوں مجبور ہوکروہ سب شیطانی کام کرگز رتا ہے جن کا خودا سے بھی پیانہیں ہوتا کہ بید سب کھال نے کیوں کیا؟

مب پھن کے یوں یہ است بیشیطانی کھیل کھیلنا قوم یہود کے ان کارناموں کی جھلک ہے جن کی بناپر وہ بندراورخزیر بنائے گئے ۔۔۔۔۔اس مردودقوم کے ہتھکنڈوں کو جھنے سے پہلے ان کا شکار ہونے پر ملامت نہیں ، افسوس تو اس پر ہے جو ان شیطانی حربوں سے واقف ہوکر بھی ڈش اورموسیقی نہ چھوڑے۔اپنی نگاہوں اورکانوں کی تھا ظت نہ کرے۔ عالمی دجالی ریاست،ابتدایےانتہا تک

بہرحال! شیطان کے کارندوں کی میدکارستانیاں اپنی جگہ .....لیکن رحمٰن کے رضا کاروں کی جدوجيد بھى رائيگال نبيل جاتى۔ وتيا بھر ميں مساجد، مدارس، خانقا مول اورتبليغي مراكز ميں روحانیت کو پھیلانے اور رحمانیت کوغلبہ ولانے کی جو کوششیں ہور ہی ہیں، وہ ان دجالی کرتو توں کا

شافی علاج ہیں۔ان حضرات کے مجاہدے اور شہدا کے خون کی برکت ہے اللہ تعالی حق کو عالب كركے رہيں گے۔ان كى معمولى محت جب سنت كے مطابق ہوتى ہے تو جاہے وہ ايك عصابو،

جادوگروں کی ساری رسیوں اور سانیوں کونگل جاتا ہے۔ یہود کے تمام ترشیطانی منصوبوں اور حیوانی کوششوں کے باوجود آخر کاراسلام آباد کے نوجوانوں جیسی چنگاریاں ابھی ہمارے خاکستر میں باقی ہیں۔اللہ تعالی ان کی حقاظت فرمائے اور ہم سب کوسنت سے محبت اور مسنون اعمال کی یا بندی تصیب فر مائے۔

# شيطان كى سرگوشياں

حضرت ابولبابه شاه منصورصا حب دامت بركاحهم

السلام عليكم ورحمة الله ويركانه!

آپ کامضمون 'شارٹ ویژن اور بیکٹریکنگ' پڑھا۔اللہ رب العزت آپ کو جڑائے خیر دے۔آپ کی قالمی کاوشیں گرانفقدر ہیں۔اوراس پُرفتن دور میں عامة الناس کے لیے رہنمائی کا بیش بہا ذریعہ ہیں۔ بالخصوص آپ کے اس مضمون سے جس طرح آپ نے تصویری اور بھری سازشوں کو بے نقاب کیا ہے وہ آپ ہی کا خاصہ ہے۔ول سے دُعانگلتی ہے: ''اے اللہ! تو اس قلم کی حفاظت فرما۔'' آمین

موسیقی اورنشری تصاویر کے جو تھا گق بی جیس کے ساتھ آپ نے پیش فرمائے ہیں، وہ آئ کے باخبر اور باشعور افراد کی بچھ میں فوراً آتے ہیں۔ بین السطور تھا تی سائنسی جدت اور دلیل کے ذریعے ہی سامنے لائے جاسکتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس اہم اورنفیس تحقیق اورائل حقیقت کووڈ یو سی ڈی کے ذریعے (جس میں جاندار کی تصویر نہ ہو) عوام تک پہنچا کیں۔ ان مثالوں کو ملی طور پر دکھایا جائے تا کہ حق کا پیغام زیادہ زور اور طاقت کے ساتھ پہنچے۔ ان شاء اللہ اس کے دوررس اثر است مرتب ہوں گے اور گنا ہوں سے بہنچ کی بڑی خیرسا سف آئے گی۔ اس شمن میں ہماری شیم جووڈ یو پروڈ کشن کا تصویر ابہت تجرب رکھتی ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ اس مضمون پر کام کرے۔ اس خطے کے ذریعے آپ کی اجازت بھی مطلوب ہے۔ مزید ملی مثالوں کا مواد بھی۔ ہم اس موضوع پروڈ یوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈ یوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈ یوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور پروڈ یوی ڈی بنانا چا ہے ہیں۔ ہمیں قوی اُمید ہے کہ ان شاء اللہ ہم آپ کا پیغام آپ کی تحقیق اور علی کا وش کو زیادہ سے زیادہ لوگ کو لیک بہنچا نے میں ضرور کا میاب ہوں گے۔

والسلام .... فيم ، دى ترتهدا نتر نيشنل

عليكم السلام ورحمة الله وبركانة!

الله تعالی آپ کے وین جذبات میں ترقی دے اور اس نیک مقصد میں آپ کو کا میا بی عطا فرمائے۔ بیک ٹریکنگ کی شیطانی عکنیک پر مواد اور مثالیں پیش کرنے سے پہلے ہم تین چیزوں پر

غوركرلين تؤبات مجھنى آسان ہوجائے گى:

(1) انسانی ذہن کیے کام کرتا ہے؟

(2) بیکٹر کینگ کیے کی جاتی ہے؟

(3) كياس كاانساني ذہن پراثر ہوتاہے؟

ان تین نکات کو مختصراً سمجھ کر ہم ان شاء اللہ اس کی چند مشہور مثالیں پیش کریں گے۔ایک مسلمان کے لیے اصل خوش نصیبی کی بات تو بیتھی کہ جب اس کے رب اور رسول (صلی اللہ علیہ

وسلم ) نے فرمادیا تھا کہ گانااور موسیقی شیطان کی آواز ہے۔ بیاس کا خطرناک جال ہے جس میں وہ

آدم کے بیٹوں کو پھنسا تا اوران کے اماں اپاسے دشمنی کا انتقام لیتا ہے، تو ایک مسلمان کے لیے اتنا بی کافی ہونا چاہیے تھا.....اسے بیرگنداشیطانی کام چھوڑ دینا چاہیے تھا.....کین ناس ہو''شیطانی

ہی ہوں جو چہتے ہوں سے سے سے سے سے سے اس '' کو بھی '' کو بھی ''مباح اصلی'' باور کرانے میں کسرنہیں برادری'' کے ان حیلوں کا جنہوں نے اس'' حرام قطعی'' کو بھی ''مباح اصلی'' باور کرانے میں کسرنہیں چھوڑی حتی کہ بیر گناہ کبیرہ اب سرے سے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ بہر حال! اب ہم ان شاء اللہ

تحقیقی شواہد کی روشنی میں ثابت کریں گے کہ شیطان کی آواز موسیقی کی دھنوں میں مدخم ہوکر کس طرح ہمارے بچوں کوخدا کی عبادت ہے چھڑا کراپنی غلامی میں جکڑ رہی ہے؟ اللہ کرےاس سے

قار ئین کوحقیقت حال سیجھنے اور سادہ لوح مسلمان بھائیوں کو سمجھانے میں مدو لیے۔ مصروف فرق میں کو سرائی میں است

(1) انسانی ڈہن کیسے کا م کرتا ہے؟ ذہن پورےجتم میں ماسر کنٹرول کا کام کرتا ہے۔ بینہ صرف مختلف Senses (حسیات)

کے ذریعے مسلسل اطلاعات وصول کرتا ہے، بلکہ سماتھ سماتھ کچھلی معلومات جو گزشتہ تجربات سے

ماصل کی گئی ہوں ، ان کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ بیر کام وہ مسلسل کرتا رہتا ہے اور ذہن کے ان دو مسلسل کی گئی ہوں ، ان کو بھی محفوظ کر لیتا ہے۔ دایاں مسلسل کا موں سے سیجھنے اور یا در کھنے کاعمل ممکن ہوتا ہے۔ ذہن دو حصوں میں منقسم ہے۔ دایاں

مسل کاموں سے میصنے اور منے کاس من ہوتا ہے۔ وہن دوسیوں میں ہے۔ دبیاں حصد اور بایاں حصد وایاں حصد پیچیدہ بھری خاکے اور جذبات کے اظہار کے لیے مخصوص ہے جبد بایاں حصد زبان کے استعمال، حساب کتاب اور دلائل کے سٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان دونوں جبد بایاں حصد زبان کے استعمال، حساب کتاب اور دلائل کے سٹم کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان دونوں و مرسمے ق

جَبِّه بایاں حصد زبان کے استعمال ، حساب اماب اور دلاں ہے۔ کوئی بھی اطلاع جو دماغ کو بھیجی جاتی حصوں کے درمیان ایک اسکرین "Membrane" ہے۔ کوئی بھی اطلاع جو دماغ کو بیت جاتی ہے دوماغ کا بیحصہ اس کو جانچتا ہے۔ اب بیجائج پڑتال اس شخص کے اپنے عقائد تعلیم ، یقین اور پہلے سے محفوظ کر دہ معلومات کی کسوٹی پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی اطلاع اس کی افتدار علم ، تج بے ، یقین یا مشاہدے کے خلاف نہ ہوتو پھر بیا طلاع اسکرین سے بار

ہوکر د ماغ کے دائیں مصے میں داخل ہوتی ہے جہاں ذہن تمام اطلاعات کو جمع کر کے قبول کر لیتا ہے۔" بیک ٹریکنگ اور بیک ماسکنگ" (Backmasking and Back Tracking) کے طریقہ کار کی ذہن کے ممل میں اثر انگیزی اوراس میں خلل اندازی دیکھیں کہ اس طریقہ کارمیں

چھے ہوئے پیغامات کو کان ذبین تک پہنچادیتا ہے۔ ذبین اس کو قبول اور وصول تو کرتا ہے کیکن مجھ نہیں پاتا۔ کیونکہ یہ پیغامات تحریف شدہ اور مجھ میں نہ آنے والی حالت میں ذبین کو ملتے ہیں۔ ذبین کا ہایاں حصہ (جس نے پیغام وصول کیا) ایک مشکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پیغام، جملے میں دبین کا بایاں حصہ (جس نے پیغام وصول کیا) ایک مشکش کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس پیغام، جملے

یاالفاظ کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اسی سنگش کے دوران بایاں حصہ پیغام کواسکرین سے گزرنے دیتا ہے اور یہ پیغام دا کئی حصے میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں یہ اطلاعات قبول کر لی جاتی ہیں اور دماغ اس کو ایک حقیقت کے طور پر مان لیتا ہے۔ یہ پیغام وہاں پر اپنی جگہ بنالیتنا ہے اور سنقبل میں بھی کھل کر ظاہر ہوکرا پنارنگ دکھا تا ہے۔ ذہن وعقل کو مسرا ئیز کر کے پیغامات کو وصول کرنے کا ثبوت بہت جگہوں سے ٹل رہا ہے۔ یہاں پر صرف ایک مثال پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ وییری میں تقریباً ہم ماہ

نو جوانوں کی شب بیدار محفلیں منعقد ہوتی ہیں۔جن میں جون ہولیڈے(Jahn Holiday) گا تا ہے۔اس نو جوان کی عمر 18 سال سے زیادہ نہیں جسے پرائمری اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور جوآج لا کھوں ڈالر کا مالک ہے۔ تکٹوں کی قیمت انتہائی زیادہ ہونے کے باوجود تقریباً 10,000 لڑکے اورلڑ کیاں اس گلو کا رکو سننے آتے ہیں۔ میکھل رات کے نو بچے شروع ہوتی ہے اوراس وقت منتم مدتی ہے جب لگے یا خد میں کی آب کے میں اور میں ایک میں معنواں میں بھٹی میں اور

ختم ہوتی ہے جب اوگ بے خود ہوکر آپے سے باہر ہوجاتے ہیں۔ سر پھٹول سے زخی ہوجاتے ہیں۔ حتی کہ پولیس، فائز ہریگیڈ، امدادی پارٹیال اور والدین پہنچ جاتے ہیں۔

(2) بیکٹریکٹ کیے کی جاتی ہے؟

الیکٹرونک انجینئر زے مطابق میوزک آر کشراپر 9 ٹریکس ہوتے ہیں۔ یہ میکنالوجی کمپیوٹر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ عموماً میوزک ریکارڈنگ کے لیے 8 ٹریکس استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں ہے کسی ایک ٹریک پرموسیقار "Backtracking" کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے عموماً چوتھے یا پانچویں ٹریک کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے ان کے پاس ضروری سامان اور

مشینری سب کچھ ہوتا ہے۔ایک الیکٹر ونگ انجینئر ریکارڈ نگ Equipment کی مدد ہے اس کو بالی مشینری سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک الیکٹر ونگ انجینئر ریکارڈ نگ Backmasking کو الیک تکنیک کا نام ہے۔ اس میں ایک لفظ کو آلٹا بولنے جیں جیسے لفظ SATAN (شیطان) کو آلٹا کر کے NATAS بولیس میں ایک لفظ کو آلٹا کر کے Rill بولیس کے ۔ آج کل بہت ہے گروپس یہ تکنیک '' بیک

ورڈ ٹریکنگ' کے بجائے فارورڈ ٹریکنگ' Forward Tracking' میں استعمال کررہے میں۔Forward Tracking دراصل بمپینا ٹڑم یا برین واشنگ کی ایک قتم ہے جو بہت تباہ کن اثر ات کی حامل ہے۔

ملائشیا کے ایک مشہور موسیقار کا جیرت انگیز قصہ ہے۔ وہ گٹار بجانے کا بے انتہا شوقین تھا۔
اس کے پاس 300 کی ڈیز کا ایک بڑا ذخیرہ بھی تھا۔ ایک روز جب یہ موسیقار گٹار بجار ہا تھا تو اس کو ایک بوڑھ المحض ملا۔ اس بوڑھے نے اس سے بوچھا:'' کیاوہ خوبصورت گٹار بجانا چا ہتا ہے؟''
اس کے شوقیہ اثبات کے جواب بیس اس نے اس جوان کو چوراہے پر گٹار بجانے کا مشورہ دیا اور بتایا کہ دہاں ایک شخص تہمیں آکر ملے گا جو تہمیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف بتایا کہ دہاں ایک شخص تہمیں آکر ملے گا جو تہمیں دنیا کے خوبصورت ترین میوزک سے متعارف

کروائے گا، اس کو اپنالیتا۔ پوری دنیا میں تمہارے میوزک کی دھوم میچے گی۔ بیہاں تک پھنچ کر ملائشین موسیقار خاموش ہوگیا۔آپ کومعلوم ہے کہ وہ خاموش کیوں ہوا؟اس کوجوالبم دیا گیااس پر جرواں لوگوں کے ایک گروپ کی تصویر ہے۔جس کے درمیان میں ایک شخص کی تصویر ہے۔اس شخص کی تصویر مائکیل جیکسن کے مشہور زمانہ البم' Dangerous'' کے کور پر بھی دیکھی جاسکتی ہے۔ ہم او پر شیطان کے اس بجاری کے متعلق کچھ تفصیل دے چکے ہیں۔اس شخص کی حقیقت کچھ يوں بكر بي فطرةُ الياشق القلب اور خبيث النفس تها كه اس كان والدين نے ائے " خونخوار جنگئ" كالقب ديا تفاراس فے"Satanic Bible" كے نام سے كتاب مرتب كى اوراس کتاب کا ستعال 'Satianic'' نای پرچ میں ہوا۔''Alistair Crowley''جس نے اس چرچ کی بنیاد رکھے۔ اس نے اپنی کتاب" Magic" میں یہ شیطانی نصیحت کی ہے: "Backward" كَامِنا مِيمو\_"Backward" ريكارة اور "Play" كرناميكمو" ال اندازہ دکا ئیں کہ شیطانی براوری (فری میسن )اس تکنیک پر کتناز وردے رہی ہے؟ اورا یک ہم ہیں اور ہمارے روثن خیال حکمران اور نوجوان نسل ہے کہ ان شیطانی لہروں میں بہے چلے جارہے

ایک اور پروفیشنل میوزیش نے تو ہے بعداس شیطانی تکنیک ہے آگاہ کیا۔اس کامیوزک

پورے ریڈ یو Lotus اور دوسرے بہت ہے اطیش ہے ساجا تا تھا۔ یہ میوزیش بھی نماز پڑھنے
مجدنہ آیا تھا کیکن یکا یک وہ نمازے لیے جانے لگا۔ مزیداس نے بیکیا کہ اپنے گھرے ریڈ یو، ٹی

وی اُٹھا کر پھینک ویے۔استفسار پراس نے بتایا کہ اس نے خودایک تیکنیک کے ذریعے معلوم کیا

کہ یہ چوتھ یا پانچویں Note پرجس کومیوزیش ' Keynote " کہتے ہیں۔فری میسن موسیقار

اس Note پر خاص طریقے سے ایک لفظ کو اُلٹا بول دیتے ہیں۔ من کا ذکر

اس Backmasing میں ہم نے کیا کہ لفظ کو اُلٹا بول دیتے ہیں۔

79

اس طرح انگریزی گاتے ہوں یا اُروو ..... ہالی دوڈ کے تیار کردہ ہوں یا ہالی دوڈ کے ..... ہر

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

چوتے یا یا نچوی Keynote ریمی ساسلہ جاری ہے اور جوافظ Add ہوتے ہیں، وہ ألٹے بولے جاتے ہیں۔اگران کومرتب کرتے جوڑا جائے تو ایک مکسل جملہ بن جاتا ہے۔ جو دراصل ایک خفیہ

پیغام "Hidden Message" بوتا ہے۔ جب ان گانوں کے Keynotes کے الفاظ کو

ترتیب دیا گیا تو کھاس طرح کے پیغامات ملے:" Kill your Sister! Kill your Mother "اور مزیدایے جملے تھے جوانتہائی بے بعودہ اور فحش تھے۔ میوزیش نے مزید بتایا کہ

جب بدالفاظ ان مخصوص' Keynotes'' پر ظاہر ہوتے ہیں تو آپ بیمحسوں کریں گے کہ اگر میہ "Sexual Action" ينام Sexual Message" بإنو شنه والياجنسي ممل "Sexual Action" کریں گے۔ اگر کوئی تشدد جرا پیغام 'Voilent Message' بے تو آپ گانا سننے والوں کو

و پہنے ہی ایکشن کرتا دیکھ کیس گے۔ دنیا بھر کے مشہور ترین میوزیشن سیسب کچھ کررہے ہیں۔عام لوگ اس حقیقت ہے آشانہیں۔البتدایک چیزایس ہے جس سے برشخص اس شیطانی طلسم کو پیچان سکتا ہے۔ان گلوکاروں کے پروگراموں' کنسرٹس' میں حاضرین پر دیوانگی چھاجاتی ہے۔ پھر د تیا

وما قیماے بے خبر ہوکر تھلم کھلا ناشا نستہ ترکات ہوتی ہیں۔ شیطان کے چیلے اس نا چنے اور نچوانے کو، اس بےخودی اورخودفراموثی کو، اس شہوانی مستی اور نفسانی موج میلے کو'' وجد'' کا نام دیتے میں۔روح کی غذابتاتے ہیں۔ سوال ہیہ کہا گریدوجہ ہے،اگریدروح کی غذا ہےتو پھراس میں

سارے کام شیطان کی پوجاوالے کیوں ہوتے ہیں؟

وہ تو جوان جومغربی موسیقی من رہے جیں یا انڈین یا پاکستانی گانے یا پھر کسی بھی ملک کی موسیقی سننے کےشوقین میں،ان سب کومپوزک بمپنا ئز ڈیمسمرا نز ڈ کرر ہاہے۔عوام الناس پر پر حقیقت اس

وقت ظاہر ہوگی جب وجال اینے فتنے کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ فتند د جال کی احادیث کے سلسلے میں بیہ ذ کر ماتا ہے کہ لوگ و جال کی آ واز کے پیچھے چلیں گے و دایک نیم بے ہوتی (Hyponosiso) کے عالم میں ہوں گے اور دجال اس كيفيت كو تحرك (Activate) كرے كا-

(3) كيااس تكنيك كاانسائي ذهن يراثر موتاج؟

رما تي آيت-/125 م پ

کیا Back Tracking کا وجن پراٹر ہوتا ہے؟ بہت ہے لوگ اس کے جواب میں کہہ

ی و مستوری کے بین کہ میں تو بچین سے میوزک من رہا ہوں۔ مجھ پرتو کچھاٹر نہیں ہوا۔ اس موال کا جواب میہ ہے کہ Back Tracking کا اثر لاشعوری طور پرذ ہمن سے ہوتا ہواروح تک پہنچا ہے۔ اب مید

ہے کہ Back Tracking کا امر الاستوری طور پر ذہن ہے ہوتا ہواروں تک پہچاہے۔ اب یہ اس ٹخص کی روحانی، ذبنی اور جسمانی کیفیت پر مخصر ہے کہ جو ذہن اس پوشیدہ پیغام کو "Decode" کررہاہے،اس کی کیا کیفیت ہے؟ جیسے دوا کی مثال ہے۔ایک شخص کو پہلی خوراک

ے فاکدہ ہوجا تا ہے۔ دوسرے کے لیے یبی خوراک زیادہ دفعہ ہوگی تو اثر کرے گا۔ای طرح موسیقی ہے۔ کوئی شخص صرف ایک دفعہ من کرمتا تر ہوجا تا ہے۔ کسی دوسرے پر بیا تر 10 دفعہ سننے کے بعد۔ جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں، عبادات توجہ کے بعدہ ہوگا۔ کسی پر 20 دفعہ سننے کے بعد۔ جولوگ اعصاب کے مضبوط ہوتے ہیں، عبادات توجہ

ے برد اور کی برد کے جنہ باتی اور کم وہمی ہوتے ہیں، نشد استعمال نہیں کرتے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے ہیں، نشد استعمال نہیں کرتے، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتے ، ان پریہ پوشیدہ شیطانی پیغامات دیرے اثر انداز ہوں گے۔اس کے برعکس نشے کے عادی، شہوات سے مغلوب اور گناہوں کی شامت ہے آئی ہوئی بدحالی کا شکار لوگ جلد اس جال میں پھنس جاتے ہیں۔ فحاشی اور شراب نوشی سے ان کی قوت مدافعت اتنی کمزور ہوجاتی ہے کہ وہ

زیادہ دیرتک اس شیطانی نفساتی بلغار کے سامنے نہیں تھہر سکتے۔اور وہ جلد ہی ۔۔۔۔ پچھ ہی کیسٹیں خریدنے کا شوق پورا کرنے کے بعد ہی ۔۔۔۔ اپنے اندر کی ایمانی طافت کو شیطان کے چیلوں کے ہاں گروی رکھوادیتے ہیں۔

ہاں روی رحوادیے ہیں۔

ہارے مشاہدے میں سے بات آتی ہے کہ جو بچ (یابوٹ ) موسیقی ہے شغف رکھتے ہیں ،ان

کی اکثریت محدول کا رُخ کرنے سے گھبراتی ہے۔ ان کا دل قر آن پڑھنے میں نہیں لگٹا اور اگران کو

اس شوق موسیقی ہے باز رکھنے کی کوشش کی جائے تو یا تو وہ 'Voilent'' ہوگئے یا پھر'' A Busive ''برا بھلا کہنے والے بن گئے موسیقی سنتے وقت ایسا شخص اپنے آپ کوست اور بےخود محسوس کرتا ہے۔ جے آج کے دور میں Alter State of Conciousness (شعور کی بدلی ہوئی کیفیت میں اسے بچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے ہوئی کیفیت ) کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کیفیت میں اسے بچھ معلوم نہیں ہوتا اور وہ اپنی انگلیوں سے

81

موسیقی کی تان کاساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک دوسری ہی دنیا میں محسوں کرتا ہے لیکن جب موسیقی کی تان کاساتھ دیتے ہوئے اپنے آپ کوایک دوسری ہی دنیا میں محسوں کر بدحال) ہو چکا ہوتا ہے ۔ اگر اس موقع پر والدین اپنے بچوں کو پچھ بتانا چاہیں جس کو وہ پسند نہ کریں تو اُن بچوں کو محسوں کیا جا سکتا ہے ۔ آسٹر ملین ایڈ بلیڈ یو نیورٹی کے ایک پروفیسر فیسل طور پر بدتمیز اور بداخلاق محسوں کیا جا سکتا ہے ۔ آسٹر ملین ایڈ بلیڈ یو نیورٹی کے ایک پروفیسر نے اپنی حکومت سے بچھ مخصوص میوز میکل گروپس کے متعلق درخواست کی کہ ان گروپس کو مصافی کیا جائے ہیں۔ اس کیا جائے کیونکہ جو محوام ان کا میوزک میں رہے ہیں اُن میں سے بچھ خود کئی کر لیتے ہیں۔ اس الیے کے حوالے ہے دومثالیں پیش کی جاتی ہیں :

(1) روزنامه'' جنگ' کا ہور میں مورجہ 12 ستمبر 1998ء کوایک خبر چھپی جو بغیر کسی تبعرے کے حاضر ہے۔ بٹی کے قاتل ماں باپ کا بھید کھل گیا۔ ٹیپ اُلٹی چلانے سے بچ سامنے آجائے گاتفصیل''لا مور جنگ فارن ڈیسک' ٹیپ ریکارڈ کی آوازوں کی ٹیکنالوجی کے ماہر ڈلوڈ جون اوٹس نے مضی جن بین کے ماں باپ کے بیانات پر شنمل شیپ کو نارمل رفتارے اُلٹا چلادیا تو ان کے تمام الفاظ ألفے سنائی دیے۔ان لفظوں میں Vovels کہلانے والی آواز وں کواس نے جوڑ کر سنا توان کے معنی بھی اُلٹے ہو گئے۔ پتا چلا کہاس بچی کو مال باپ نے قتل کیا ہے۔ ہفت روز ہ جریدے "ورلڈ نیوز" نے لکھا ہے کہ ڈیوڈ جون اوٹس نے اس کے بعد سیاعلان کردیا کہ شپ پرریکارڈ ہونے والے تمام بیانات کواً لٹے چلا کر ہر جھوٹ کی اُلٹ کہانی سی جاسکتی ہے اور جھوٹ پکڑا جاسکتا ہے۔اس کا کہناہے کہ شعوری طور پر جھوٹ ہو لنے والے کی آ واز کو اُلٹا کر دیا جائے تو اس کے لاشعور کی آ وازیں سنائی ویتی ہیں۔ جوجھوٹ کے بجائے بچ کوسامنے لے آتی ہیں۔ امریکی ماہرنے اپنی اس ایجاد کو انٹرنیٹ پروے دیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ جس نے میری اس ایجاد کو سمجھنا ہے وہ انٹرنیٹ پرمندرجہ زیل الفاظ ہے وہ ویب سائٹ کاوز شرکے www.reversespeech.com\_

(2)انٹرنیٹ سے حاصل کی گئی ایک خبر کے مطابق''ٹویڈا''شہر میں رہنے والے دو بھائیول جن کی عمر بالتر نتیب 18 اور 20 سال ہے۔ گاٹوں کا ایک مخصوص البم" Judas Priest" بہت شوق اور با قاعدگی سے منتہ تھے۔ 23 دیمبر 1985ء میں ان دونوں بھائیوں نے اس دفت خود کئی کی کوشش کی جب دہ بیا ایم من رہے تھے۔ ایک بھائی ''رے'' تو اس کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ جب کہ ''جیمر'' نے اپنے آپ کوزخی کرلیا۔ پھر یہ بھی 3 سال کے بعدای زخم کے باعث مرگیا۔ ان کے والدین نے اس مخصوص میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا بقین تھا کہ ان کے بول کی خودش کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے خلاف مقدمہ دائر کردیا۔ ان کا پکا بقین تھا کہ ان کے بول کی خودش کا ذمہ داراس میوزک گروپ کے گانے کے پیغامات تھے۔ بعد میں ماہرین نے بھی اس کی تھد این کی کہ ان مخصوص گانوں کے بولوں میں یہ پیغامات تھے۔ '' Let's be ، Do it

## شیطان کے بھندے

موسیقی ہےگانے فلم کارٹون فرضی کہانیاں۔ناول۔

بيك الريكنك كي چندوشاليس:

(1) ما تکیل جیکس پاپ میوزک کی دنیا کا بتاج بادشاہ سمجھاجاتا تھا۔اس کے البحز نے دنیا میں ریکارڈ برنس کیا۔ یوفری میسنز سے منسلک تھا۔اس کے گئی شواہد ہیں۔ بعد میں ایسی اطلاعات بھی آتی رہیں کہ وہ مسلمان ہوگئے ہیں۔اگر ایساہی ہوتو ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کے اسلام کی برکت سے ان کی پچھلی ساری لغزشیں معارف فر مادے۔ فی الحال ہم ایک ایسی چیز کا ذکر کررہے ہیں جوان کے ''زمانہ جالیت'' سے منسوب ہوکر سامنے آئی تھی۔ ہماری غرض اس سے قطعاً بنہیں کہ ان کی پچھلی غلطیاں دنیا کو یا دولاتے بھریں۔اگروہ سچول سے اسلام کے آیا تھا تو اسلام چھلے گناہ ختم کر دیتا ہے۔ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرتے بھریں۔ہماری غرض فقط یہ ہے کہ ''برادری' دنیا کی مقبول ترین شخصیات کو بھی ان کی جے تمری میں اسے مقصد کے لیے استعال

کرتی ہے۔ مائیل جیکسن کے ایک البم"Dangerous" یعنی "خطرناک" کے کور پر بدنام زمانہ فری میسونک علامت ایک آئکھ بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ایک جیسل کی تصویر ہے جس میں جلتے ہوئے شعلے ہیں۔ یول محسوس ہوتا ہے جیسے جو بھی اس پانی میں داخل ہوگا دراصل آگ میں کودے

گا۔ شیطان آگ ہے بنا ہے اور پیجیل خطرناک شیطانی مرکز "برمودا" کی طرف اشارہ ہے۔کور پرایک آدی" ایٹل کروئے" کی تصویر ہے جوایک بدنا م زمانہ فری میس تھا۔ یہ وہ بد بخت شخص ہے

جس نے شیطان کا پیجاری بن کر ایک کتاب کھی: "The New Law of Man" لیٹی " بنی انسان کا نیا قانون سے بدل دیا " انسان کا نیا قانون کے مطابق نعوذ باللہ قر آن کوایک دن انسان کے قانون سے بدل دیا

جائے گا۔ شیطان اور اس کے چیلوں کے سامنے سب سے بڑی رکاوٹ قر آنی آوازیں اور قر آن کا دستور ہے۔اس کے مقابلے میں وہ ہر قیت پر شیطانی آواز وں اور شیطانی نظام کو غالب کرنا حاہے ہیں۔انہیں مداری اور مکاتب میں چٹائی پر بیٹے معصوم بچوں کی روح پرورآ وازیں تو بری لگتی ہیں لیکن جہنم کی وادیوں کی طرف ہنکانے والی شیطانی صداؤں کووہ روح کی غذائھمراتے ہیں۔ (2) بیک ٹریکنگ کے ذریعے شیطان کی عبادت و نیامیں پھیلانے کی ایک اور مثال گلوکارہ میڈونا کی ہے۔ اس کے ایک البم کامشہور گانا'' Like a prayer'' شاجائے تو اس کے بول U When you call my name, It's like a little prayer,

I wanna take you there in the midnight hour !!

I'm down on my knees,

"جبتم میرانام یکارتے ہوتو یہ مجھالیک دُعاکی طرح لگتا ہے۔ میں اپنے گھٹول کے بل جھک جاتی ہوں اور شہیں آ وھی رات میں اپنے ساتھ لے جانا جا ہتی ہوں۔'' بیالفاظ دراصل خدا سے مخاطب ہو کرنہیں، شیطان سے مخاطب کرکے کیے جارہے ہیں۔ جب ان الفاظ كو Backward چلايا جائة باساني سالفاظ سنة جاسكت مين: O, hear us" "satan\_(اے شیطان! ہمیں سنو!)

(3) یک ٹریکنگ کی ایک اور مثال ایکل گروپ "The Eagles" سے سامنے آتی ہے۔ ان کے ایک گانے کا نام ہے ہوٹل کیلی فورنیا The meal is on the ceiling۔اس گانے میں Yeah satan بال Backward کے شاجا کتا ہے۔ اس کا نے کے پیچے بھی ایک انتہائی براسرار شیطانی کہانی چیس ہوئی ہے۔گانا آ کے کی طرف چلایا جائے تو میم سے یول میں:

I fell on the Felling she put Shamane on ice she said we

are all just prisoners here of our owndevice in the masters champer gathered for bigfeast gathered with the feeling but

they just can't feel.

گانے کو اُلٹا چلایا جائے تو بیرالفاظ واضح سائی دیتے ہیں:YEH SATAN: بے شيطان\_

اس بیغام کے ساتھ گانابذات خودالی داستان ہے۔ گانے کانام کیلی فورنیا کوئی ہول نہیں، دراصل امریکا میں موجود ایک سڑک ہے۔اس سڑک پرایک چرچ کا ہیڈ کوارٹر ہے لیکن بیدہ چرچ نہیں جس میں عیسائی حضرات جمع ہو کرخدا کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ بیرنوشیطان کا چرج ہے جس

میں شیطان کی بوجا ہوتی ہے۔اس کے بانی کا نام ایشیکٹی سینر ڈیلینی ہے جو''شیطانی بائبل'' کا کھنے والا ہے۔امریکا کے چوٹی کےمشہورادا کارٹی وی اورفلم کے ذریعے ای چرج کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ بیلوگ فلم اور موسیقی کے ذریعے شیطان کے مبلغ کا کر دارا دا کر رہے ہیں۔

جبیها که ' روانگ اسٹون' نامی گروپ کے لیڈسٹر ''میکیا'' نے ایک گانالکھا:'' Sympathy for the devil" (شیطان سے ہمردی) جب''برادری'' کے زیرانظام یہ چرچ شروع ہوا تو

وکھاوے کے لیے عیسائیت کی تعلیمات کوفروغ دے رہاتھا۔ پھر رفتہ اس نے اصل روپ دکھایا اور فدہب ہے مکمل بخاوت کی جانب روان دواں ہو گیا۔ آج اس میں شیطانی عناصر جمع ہیں۔ بیہ امریکا میں شیطان کی بوجا کا مرکز اوراس کاسب سے بڑا داعی ہے۔جووالدین اپنے بچول کومغربی موسیقی سننے کی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ سوچ لیس کدا پیے معصوم جگر گوشوں کوکن لوگوں کامعمول

بنارے ہیں۔

(4) اس حوالے سے ایک میوزک گروپ "Cheap Trick" کی مثال بھی پیش کی جاسکتی ب\_اس ميوزك كروب كايك اليم كتعارف مين اسكا "Lead Singer" انا ونسمنك كرتا بيكا نامار المح كا يبلا كانا بي اس اناؤنسمنٹ Anti Clockwise چلایا جائے اور مختلف تکنیک سے Backtrack کیا جائے تو بیالفاظ سے جا سکتے ہیں: "My servant is a Musician" (میوزیشن میراغلام

ہے)۔ پچے ہے موسیقی کا کام کرنے والے شیطان کے فلام ہیں۔
(5) ایک اور مثال ایک دوسرے گروپ "Styx" کی ہے۔ گریک میتھ Paradise ایک دریا' کا ہے۔ ان کے ایک الیم کا نام Snowblind ہیں۔ اس کا نام Snowblind ہیں۔ اس کا نے کو Threatre ہیں۔ اس کا نے کو کی علی اس کا نام Snowblind ہیں۔ اس کا نے کو سنیں۔ اس کا نے کو کی یول پچھ یول ہیں اور اس کا میں۔ اس کا میں اس کا میں کے بول پچھ یول ہیں اور اس پوزیشن میں اس کا میں کے لیے کس قدر مونت کرتا ہوں؟) انہی بولوں کو ای ترتیب اور اس پوزیشن میں O Satan move in our Voices یول بھی یوں جا کی جو لیک کے ایک کا کے کا کی ترتیب اور اس پوزیشن میں O Satan move in our Voices کے اور اس میں گردش کرو)

"I am Ok": ای گروپ "Styx" کے ایک دوسرے البم کے ایک گانے کے بول ہیں: "I had finally found person, الم کے ایک گانے کے بول ہیں: have been searching for کی جھے تلاش الم محلے ہوں کے بالا خراس شخص کو پالیا جس کی جھے تلاش محلی ہے۔ الم کا محلے تلاش میں ہے کہ جس کواس نے پالیا جس کی جھے تلاش محلی ہے۔ گوکار کس کی تلاش میں ہے کہ جس کواس نے پالیا اوراب وہ اس کی خوثی مزانا جا ہتا ہے؟ جب ان الفاظ کی Back Tracking کی گئ تو اس سوال الم الم جواب بھی مل گیا: اعس موں ہوں۔ ہم شیطان کی غلامی پر جھے رہیں گے۔ ' لفظ "Serpent" کا جواب بھی مل گیا: کا حواب ہوں۔ ہم شیطان کی غلامی پر جھے رہیں گے۔ ' لفظ "Serpent" در اصل عیسائیت کے اس تصور کی نشاندہ بی کرتا ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم وحوا ملیا السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا تو اس موقع پر وہ سانپ کی جبروپ میں تھا۔ اس نے سانپ کا جیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آدم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آرہا ہے۔ آپ بھیس بدلا ہوا تھا۔ آج وہ آدم کی اولا دکو ورغلانے کے لیے پھر سانپ کی شکل میں آرہا ہے۔ آپ ایسے ادر گر دخور کریں۔ بہت تی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبید، رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں الم یہ نے ادر گر دخور کریں۔ بہت تی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبید، رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں الم یہ تو دو آدم کی اولا دکو ورغلا ہے کے کہ شبید، رسیاں یا لہریں بنی ہوئی دکھائی دیں الم یہ الم یہ بہت تی چیز وں پر بلا وجہ سانپ کی شبید، رسیاں یا لہریں بی ہوئی دکھائی دیں

گ۔ بیشعوری یالاشعوری طور پرشیطان کی موجودگی، اس سے مدد ما تکنے اور اس کی توجہ کھینچنے کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں۔

(6) او پرگانول میں جن"Hidden Messages" (پوشیده پیغامات) کاذکرکیا گیاہے، ان شیطانی پیغامات کی تر بیل کاریکام دنیا کی مرزبان کی موسیقی میں ہور ہاہے۔کیا پاکستان میں بھی کسی نے دیک اسٹائل میں ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی؟ تحقیق کی جائے تو جواب اثبات میں ما<sup>ح</sup> ہے اور کیوں ند ملے کہ پاکتان تو ''براوری'' کا خصوصی ہدف ہے۔ 21مارچ 99ء کو ایک انگریزی اخبار کے آرٹیل سے معلوم ہوتا ہے کہ 1995ء کے آغاز میں لاہور کے ایک سحانی نے گانوں کی پچھکیسٹوں کی 500 کا بیاں خود تیار کروا کے لوگوں میں مفت تقسیم کیں ۔ لوگوں نے ان کیسٹول کی آ وازیں من کرمحسوں کیا کہان Tapes میں کچھ پراسرارآ وازیں بھی سائی دیتی ہیں۔ ان لوگوں کی تصدیق کیجے تو بعض کے آرٹیکڑے ہوئی۔ان گانوں کوغورے سننے پراییا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ایکارر ہاہو:''اہلیس اہلیس!''کسی کیسٹ میں' Jewcola'' کے الفاظ سنائی دیتے ،ان گانوں کے کیٹ '' آتی راج'' کے فرضی نام سے تیار کیے گئے اور بینڑ کا نام'' عذاب'' تھا۔ ( ابلیس کا مادہ آگ سے بنا ہے اور آ گ جہنم کا اصل عذاب ہے ) جب کیسٹ تیار کرنے والے کی ملاقات ایک صحافی ہے جوئی اوراس نے ان کیسٹول کی پراسرار آ وازوں کی حقیقت اپچھی تو اس نے یہ کہ کر مذاق میں ٹال دیا کہ دراصل اس نے بیر پیغامات معاشرے کے او پرایک طنز اور ایک ا نقامی رومل کے طور پر ریکارڈ کروائے۔ بیٹخص جلد عزید Tapes مارکیٹ میں لانے کا ارادہ رکھتا

خبر کے آخری جملے کا مطلب ہے ایسی اور بھی کیسٹیں مارکیٹ میں آئیں اور انہوں نے " "املیس اہلیس' پکار کر جہنم کی آگ اور عذاب کو دنیا میں ہی ہمارے اردگر دبڑھکا دیا۔ حال ہی میں ہمارے ہاں کے مشہور ترین ٹی وی چینل نے اپنا میوزک چینل" آگ" کے نام سے شروع کیا ہے۔ اس کی بھڑکا کی ہوئی آگ کی کیٹیس نٹی نسل کے ایمان، حب الوطنی اور شبت صلاحیتوں کو چاٹ رہی ہیں۔ان میں منکنے اور شمکنے کے منفی جذبات پیدا کررہی ہیں۔ سوچا جانا چاہیے کہ موسیقی جیسی 
دلطیف' چیز کا آگ جیسی کھڑئی کھڑکاتی چیز ہے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ بیٹینی بات ہے کچھ لوگ ہم 
ہے کھیل رہے ہیں اور اس وقت تک کھیلتے رہیں گے جب تک ہم دین کی طرف لوٹ کر الشدکی پناہ 
میں نہیں آجاتے۔ اور ایبا اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم شیطان کے چنگل سے نگلنے کا عزم 
کر کے شیطانی کام چھوڑنے کا تہ پہیں کر لیتے۔

موسیقی پر کیاموقوف ہے؟ ساری انٹر ٹیٹمنٹ کی و نیافری میسن کی نشانیوں اور کارستانیوں سے بھری پڑی ہے۔ امریکی فلم انڈسٹری میں سے بات کلمل طور پر نمایاں ہے مگرٹی وی بھی اس سے بیچھے نہیں۔ عام پروگراموں کو تو رہنے دیجھے۔ فری میسنز نے بچوں کے کارٹونوں تک کواس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ بچوں کی کہانیاں اور ناول تک اس سے محفوظ نہیں۔ بطور نمونہ سب کی ایک ایک مثال دی جارہی ہے۔

نی وی اورفلمز:

ے ایک سپاہی کی گردن کے گرد ہار ڈالتا ہے جس پرمیسونک آگھ کاسمبل کھدا ہوتا ہے۔ کا فراس کو خدا سجھنے لگتے ہیں اور بعد میں سپاہی بھی اپنے آپ کو خدا سجھنے لگتا ہے۔ قیدی سپاہی کو خدا کے درج تک پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ بید جال کے خروج کی ریبرسل ہے۔ گلونل لیڈرکون ہے؟

مسلمانوں کے نظریے کے مطابق وجال ہے۔ صدیث میں آتا ہے: "کافروں میں سے ایک شخص اُسٹے گا جواپنی ایک آگھ سے پیچانا جائے گا۔ وہ دنیا کالیڈر ہونے کا اعلان کرے گا اور بعد میں خدائی کا دعویٰ۔ "

كارتون:

میٹ گراؤنگ ایک مصدقہ فری میسن ہے۔ یہ 'دمسٹر سمیسن' Mr. Simpsons نائی کارٹون سیریز کا خالق ہے۔ وہ کھلے عام اقر ارکرتا ہے کہ:''دہ ایسے طریقے ہے اپنے خیالات کو لوگوں تک پہنچارہے ہیں کہ دہ بآسانی انہیں ہضم کرسکیں۔'' یہ کارٹون ہمارے بچوں کو دراصل کیا سکھارہے ہیں؟ ان تک بآسانی ہضم ہونے دالے کون سے پیغامات پہنچارہے ہیں؟ کارٹونوں سکھارہے ہیں؟ ان تاک بآسانی ہضم ہونے دالے کون سے پیغامات پہنچارہے ہیں؟ کارٹونوں کے ذریعے بہت سے شیطانی سبق ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں انڈیلے جارہے ہیں۔ جیسا کہ ماں باپ سے بعنادت ، حکومت کی جانب سے لگائی گئی جائز پابند یوں کوتوڑنا، برے اخلاق اور نافر مانی وغیرہ۔ اخلاقیات کی میہ پا مالی معمولی چیز ہے۔'' برادری'' تو انسا نیت کواس سے کہیں آگے نافر مانی وغیرہ۔ اخلاقیات کی میہ پا مالی معمولی چیز ہے۔'' برادری'' تو انسا نیت کواس سے کہیں آگے اس مقام پر لے جانا چا ہتی ہے۔ جہاں شیطان حکم الہی کا انکار کر کے پڑنچ گیا تھا۔ فرعون اور شداد نیت کواب کے بعد خدائی کا دعوی کیا تھا۔ فری میسز کی بھاری سے شفایا ہمونے والے مریض کوخدائی کا دعوے دار بنارہی ہے۔ آئے! دیکھتے ہیں کیسے؟ امریکا جیسے ملک میں کھلے عام یسب کوخدائی کا دعوے دار بنارہی ہے۔ آئے! دیکھتے ہیں کیسے؟ امریکا چیسے ملک میں کھلے عام یسب کھلے کیسے ہور ہاہے؟

اس کارٹون سیریز کی ایک قسط میں انتہائی پریشان کن صورت حال پیدا ہوجاتی ہے۔اس قسط میں سمپسن فیملی کا سربراہ'' ہومرسمپسن'' ایک گروہ کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ بیرگروہ در حقیقت دجال کی راہ ہموار کرنے والی عالمی پیہودی شظیم''فری میسنری'' کا ہے۔ گروہ کے ممبران ہوم سمیسن کے جسم پر پیدائش نشان دیکھتے ہیں اور بیاعلان کرتے ہیں کہتم اللہ کے جنے ہوئے ہوجی پر بینوت اتر تی ہے۔ یہ نیار تب ہوم سمیسن کواپنے آپ کوخدا سبجھنے پر مجبور کردیتا ہے جس کا اقراروہ ان الفاظ میں کرتا ہے: '' میں ہمیشہ سوچنا تھا کہ کیا کوئی خدا ہے؟ اب جھے پتا چلا کہ وہ کون ہے؟ وہ تو میں خود ہوں۔'' کیچھلوگ کہیں گے کہ بیصرف ایک مذاق ہے گر اللہ کا تتم ! بید مذاق نہیں۔ بیب ہودہ ہم ہے۔ بیا یک بہت بڑا پر و پیگنڈ ا ہے جس کے ذریعے غیر محسوں طریقوں سے لوگول کی سوچ بدلی جارئی جارئی ہو۔ سوچ بدلی جارئی ہے۔

كهانيان:

میسملین کی "Pipe Piper" انگریزی ادب کی مشہور زمانہ لوک کہانی ہے۔ ریڈرز ڑا تجسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہیلوک کہانی فرضی نہیں بلکہ حقیق کہانی تھی جو کالے جادواور شیطانیت کے پوشیدہ اسرار پربتی تھی۔شیطان کی بیجاری'' برادر ک' نے جادو کی تا ثیراور شیطان کی طاقت لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے پیکہانی تحریر کروائی اورا سے انگریزی خواں طبقے کے گھر گھر تک، بچے بچے تک پہنچادیا۔ پہکھانی کچھ بوں ہے کدا کیے بہتی میں چوہوں نے نصلیں تباہ کر دیں۔لوگوں کے گھروں میں چوہوں نے چیزیں کتر ڈالیس پہتی کے لوگ اس آفت سے بہت تنگ آ گئے اور ان کی کوئی تدبیر چوہوں کو مارنے کی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ ایسے وقت میں ایک اجنبي اس بستى ميں داخل ہوا۔اس کواس مسئلے کاعلم ہوا تو اس نے بستی والوں کواپنی خدمات پیش کیس کہ وہ اس فتنے سے ان کونجات دلاسکتا ہے۔ اگر بہتی والے اس کومقررہ مقدار میں سونا (سکے ) پیش کریں بہتی والے اس کی اس شرط پر راضی ہوگئے۔اس شخص نے شرط طے کرنے کے بعد ا یک پائپ ( بانسری ) منہ کولگا یا اور ایک دھن نکالی۔اس دھن کاسننا تھا کہستی کے ہر کونے سے چوہوں نے نکلنا شروع کر دیا۔ وہ محض وہ دھن بجاتا ہوائستی ہے باہر نکلا اور تمام چرہے بھی اس دھن کے پیچیے چلتے گئے رحتی کہ دہ اجنبی تمام چوہوں کو دریا کے کنارے لے گیااورتمام چوہے دریا میں گر کر ہلاک ہوگئے۔ یوں بہتی والوں کو چوہوں ہے نجات ملی ،کیکن اس شخص کو دعدے کے

مطابق سونا (رقم) کی ادائی نہیں کی یہتی والوں کی اس وعدہ خلافی کا اس شخص نے اس طرح بدلہ لیا کہ اس نے پھر اپنا پائپ منہ کولگا یا اور ایک دوسری دھن ٹکالی۔اس کا سننا تھا کہ تمام بہتی کے بچے

اس دھن کے چیجے چل پڑے اور وہ مخض دھن بجاتا ہوا بچوں کواپنے ساتھ لے کراییاغائب ہوا کہ پھر وہ شخص ملا نہ بچے۔ موسیقی ، کالا جادو اور شیطانی کرتوت نتیوں چیزوں کواس کہانی میں ایسی چا بک دئتی ہے موکر چیش کیا گیا ہے کہ پڑھنے والا غیر شعوری طور پران کالی شیطانی چیزوں کے رعب میں گرفتار ہوجاتا ہے۔ یوں انگریزی ادب کے مطابعے کا فیشن اسے جوروگ لگاتا ہے،

ر عب میں حرصار ہوجا یا ہے۔ یوں احریر ہ مرتے دم تک اس کی تلافی نہیں ہو پاتی۔

Jat:

ہیری پوٹر کے ناولوں نے مثالی شہرت حاصل کی اور ریکارڈ برنس کیا۔ ہمارے ہاں پھھ والدین ایسے تھے جو پورپ کے والدین کی تقلید کرتے ہوئے اپنے بچوں کو بیناول پڑھتے و مکھ کر

خوش ہوتے تھے کہان کے بچے دنیا کے ساتھ چلنا سکھ رہے ہیں۔ایسے حضرات مدرسے کے بچوں پرترس کھاتے تھے .....جن کا ذہن ان شیطانی اثر ات سے آلودہ نہ ہوا تھا ....کہ وہ کیا جا نیس دنیا کا اسٹائل، آرٹ اور انہیں کیا معلوم اوب لطیف کیا ہوتا ہے؟ ان ناولوں میں کیا تھا؟ جادو، شیطانی

طاقتوں، بدروحوں اور ماورائی جادوئی طاقتوں کی محیرالعقول کارستانیاں.....ان ناولوں کو پڑھ کر ہمارے بچول نے کیا حاصل کیا؟ جادو کی ہیت،اس کے کمالات،اس کے ذریعے مشکل کشائی.....

سیسب کچھ غیرمحسوں طریقے سے ان کے معصوم ذہنوں میں فیڈ کر کے انہیں ان نا پاک چیزوں سے مانوس کردیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے 'عالمی دجالی ریاست'' کے وفا دار شہری بن سکیس ۔ گویا ہم انوس کردیا گیا تا کہ کل وہ آسانی سے نے اپنے باتھوں اپنے بچوں کو شیطان کے پجاریوں کا وہ فرسودہ موادخرید کردیا جوانہیں رحمان سے

بغاوت سکھا سکے۔جوانہیں شیطان کی عبادت کے قریب لے جائے۔

الغرض شیطان کی محنت جاری ہے۔وہ اور اس کے چیلے ہررخ سے حملہ آ ور ہورہے ہیں۔وہ انسانیت کو گناہ میں مبتلا کر کے جہنم کا ایندھن بنانا چاہتے ہیں۔اس کے مقابلے میں وہ خوش نصیب

رعايق قيت-125/روپ

(2) وفيال وفيال (2)

عالمی وجالی ریاست،ابتدا ہےائتہا تک

لوگ ہیں جو بے سروسامان ہیں۔ بے وسائل اور بے آسرا ہیں کیکن خدا کی محبت کی آس میں ،اس کی نصرت کے آسرے پرانسانیت کوجہتم ہے بیانے کی کوشش میں مصروف میں۔وہ دین کی طرف

رجوع کی وقوت ہر حالت میں وے رہے ہیں۔وہشر بعت کے نفاذ کی جدو جہد میں ہر لمجے لگے ہوئے ہیں۔معادت مند ہے و شخص جوان مبارک کوششوں میں اپنا حصہ ڈالے اور خود کو، اپنے

بچوں کواور تمام مسلمانوں کو شیطان کے چنگل سے چھڑا کر رخمٰن کی آغوش میں لانے کی جدو جہدمیں شامل ہو،ان تمام گنا ہوں کو چھوڑنے اور چھڑانے کی جدوجہد کرے جومغربی تہذیب کے جلومیں

ہمارے معاشرے میں پھیلنے چلے جارہے ہیں۔موسیقی فلم، ناول، کارٹون جیسے شیطانی پھندوں ے انسانیت کو چھڑا کروین خالص کی ابدی نعتوں کا شوق دلانے والاحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا

أمتى اوراس فتندز ده دور كانجات ما فته خوش قسمت ہے۔

[ قار مکین کرام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کدان مضامین کی اشاعت کے پچھ عرصے بعد

الیی ڈاکومٹر بر تیار ہوکر آنا شروع ہوگئیں جن سے ان مضامین میں بیان شدہ ایک ایک امرکی تصدیق ہوتی ہے۔اس موقع پراکثر احباب رابط کرکے پوچھتے ہیں کہ آپ کی معلومات کا'' ذراعیہ'' کیا ہے۔ بیعا جزان ہے عرض کرتا ہے کہ ان معلومات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کو

آپ مجھ لیں اور آ گے مجھانا شروع کردیں تو ایک" دیک مولوی" کی محنت ٹھکانے لگ جائے گی جو آپ کے لیے مغرب کے واقف کاروں سے پہلے شیطانی ہٹھکنڈوں کی حقیقت بمع شرعی لائحممل

کے پہنچاتے کے لیے کوشاں ہے۔انسان کو 'مقصدیت بیند' 'ہونا جا ہے نہ کشخصیت پرست۔]

## وجالی ریاست کے قیام کے لیے جسمانی تسخیر کی کوششیں

#### ( پہلی قبط )

''چونکدایک طافت کی حتمی سلامتی کا مطلب باقی ساری طافتوں کی حتمی غیر سلامتی ہے اس لیے اس کا حصول صرف فنخ ہے ممکن ہے۔ جائز فیصلے سے ایسا مبھی نہیں ہوتا۔'' (ہنری سنجر: دی مائٹ آف نیشن، ورلڈ پولیٹکس ان اوور ٹائم: نیویارک، 1965ء)

#### \*\*\*

عنوان پڑھ کر پہلے آپ کو پھیسنٹی محسوں ہوئی ہوگی پھر آپ نے اے معمول کی چیزیاسنٹی پھیلا کر توجہ حاصل کرنے کاذر لیے بچھ کرنظر انداز کردیا ہوگا۔ ہم آپ کے کسی رقمل کی نفی نہیں کرتے نہا سے بکسر ناوا تغیت قرار دے کرر دکرتے ہیں۔ ہمار کی آپ سے درخواست ہے کہ پہلے ذیل کا ایک اقتباس پڑھ لیجے، پھر پچھا لیے حقائق جومغرب کے منصف مزاج اور انسانیت پسند محققین نے نادیدہ آتھوں کی گرانی اورخفیہ ہاتھوں کی کارستانیوں کی پروانہ کرتے ہوئے دنیا کے سامنے پیش کیا ورآخر ہیں ایک نو جوان کا وہ خط جواس نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے تریکیا۔ اس خط سے جہاں دنیا بھر ہیں مرگرم انسانیت دشن دجالی تو بین بے بات بھی سامنے ہماں دنیا بھر ہیں مرگرم انسانیت دشن دجالی تو بین بے نقاب ہوتی ہیں، وہیں ہے بات بھی سامنے آجاتی ہے کہ پاکستان پر دجال کے کارندوں کی خصوصی نظر ہے اور تاریکی کے فتے 'دوجالی اعظم'' کے خلاف جو ہدایت یا فتہ تکر آٹھے گا، اس میں اہلی پاکستان کا بھی بہت بڑا کر دار ہوگا۔ تو آسے! کی بہت بڑا کر دار ہوگا۔ تو آسے!

آسانی ہوکہ رحمان کے بندے اس شیطانی مہم ہے آگاہی کے بعد کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ بارہ سرداروں کے ایک ارب غلام:

ہارہ مرور روس سے بیٹ اور دن بیٹ مانیٹری سٹم ،ستقل غیر فتخب موروثی چندافراد کی حکومت ایک عالمی حکومت اور دن بیٹ مانیٹری سٹم ،ستقل غیر فتخب موروثی چندافراد کی حکومت کے تحت ہوگا۔ جس کے ارکان قرون و سطی کے سردار کی نظام کی شکل میں آیتی بی اسرائیل کے بارہ سرداروں والے نظام کی شکل میں آ اپنی محدود تعداد میں سے خود کو فتخب کریں گے۔ اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی خاندان بچوں کی تعداد پر پابندی ہوگ ۔ وباؤں، جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول کیا جائے گا۔ یبال تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جائیں جو حکمران طبقے کے لیے کارآ مد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تحقی اور وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یبال وہ دنیا کی جموعی آبادی کی حشیت سے دیا ہیں گے۔''

اس اقتباس میں مستقبل کی ان منصوبوں کی نقشہ کشی کی گئی ہے جو دنیا کی ایک مخصوص قوم کے فتورز ده د ماغ میں پلتے ہیں۔ دنیا میں در پردہ مصروف کارا میک مخصوص گروہ دراصل کرہُ ارض پر بلاشرکت غیرے حکمرانی حایتا ہے۔اس کی اپنی تعداد چونکہ بہت کم ،محدوداورقلیل ہےاس لیےوہ ہرصورت میں رنگ دارنسلوں اور صاحبِ ایمان افراد کوختم ہا کم کرنا جا ہتا ہے۔ بیقصب مذہبی بھی ہےاورنسلی بھی۔اس کی زومیں رنگ دار پسماندہ اقوام بھی آتی ہیں اور جھوٹی خدا کی اور جھوٹی نبوت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوجانے والے صاحب عزیمت ابل ایمان بھی۔اس گروہ کواپنی نسلی برنزی کا جھوٹازعم ہے۔اس کے خیال میں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور جہیتے ہیں۔ان کے منصوبے کا خلاصہ پیہے کہ تمام رنگ داراقوام کم تر اہلیت اوراہمیت کی حامل ہیں۔اس کے باوجود خدشہ پیہے کہ وہ محض اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کے زور پر دنیا میں تسلط اور غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجا کیں گی۔رنگ داراقوام کی اس بڑھتی ہوئی آبادی کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکا اور یورپ کا ا بني آبادي کو بره ها نامشکل بلکه ناممکن ہوتا جار ہاہے۔ کیونکہ امریکا اور بورپی اقوام خودا پے جی دام میں پھنس کراپنی آبادی کی شرح خطرناک حد تک کم کرچکی ہیں اور نوبت اب یہاں تک پہنچ چک ہے

کہ عام بور پی اور امریکی فرد خاندان اور بچوں کے کسی جھنجھٹ میں پڑنا ہی نہیں جا ہتا اور 'Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذمہ داری سے پاک اور عیش

"Enjoy thyself" کے معروف مغربی اصول کے تحت اپنی زندگی ذرمدداری سے پاک اور عیش وعشرت سے بھر پورگز ارنا جاہتا ہے۔ چنا نچے مغربی پالیسی سازوں کو اب بہی حل نظر آتا ہے کہ

وعشرت سے بھر پورگزارنا چاہتا ہے۔ چنا نچے مغربی پالیسی سازوں کواب یہی عل نظر آتا ہے کہ دوسرے خطے کے لوگوں کی آبادیاں بھی اس صد تک کم کردی جائیں کہ بھی ان کے مقابل آنے کا خلاصلہ میں سات کے لیار بھی کئیں ایک میں کا میں میں میں میں میں ایک اس میں میں ایک اس میں معلمی

خطرہ پیدانہ ہوسکے۔اس کے لیے گزشتہ کی دہائیوں سے ایک ہمہ جہت مہم چلائی جارہی ہے۔ علمی وفظریاتی سطح پر لٹریچر کی تیاری اور اشاعت، ابلاغی محاذ پر سرگرمی، سیای، ساجی اور اقتصادی میدانوں میں آبادی کے حوالے سے مطلوب پالیسی اقدامات اور ان اقدامات کے لیے بااثر طلقوں کی تمایت کا حصول اس ہمہ گیرمہم کے اہم عنوانات ہیں۔ حکمت عملی بیہ کہ براوراست بھی

حلقوں کی جمایت کا حصول اس ہمہ کیرہم کے اہم عنوانات ہیں۔ حکمت ملی بیہ کہ براوراست بھی اور بالواسطہ طور پر عالمی اداروں کے ذریعے بھی غربت کے خاتے، اقتصادی ترقی اور مال بچے کی صحت جیسے پروگرامات کے پر دے ہیں تحدید آبادی کی مہم کو کا میاب بنایا جائے۔ اس ضمن میں اگر ترغیب و تحریف سے کام نہ نگل سکے تو جنگ، جبر، زور زبردی حتی کہ ایٹی اور کیمیائی جنگ کے بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے لیے تیار ہاجائے۔ انسانی آبادی کم کرنے کی مہم کو ' فلاح بارے میں بھی سوچنے اور عمل کرنے کے میں علاج کے لیے مفت گولیوں، نیکوں اور قطروں کی و بہود' کا نام دیا جاتا ہے۔ فتلف بھاریوں کے علاج کے لیے مفت گولیوں، نیکوں اور قطروں کی

و بہبود' کا نام دیا جاتا ہے۔ مختلف بیار بول کے علاج کے لیے مفت گولیوں، نیکول اور قطروں کی فراہمی کو انسان دوتی کہا جاتا ہے۔ بین فلاح و بہبود ہے اور ندانسان دوتی۔ بیانسان کشی کی وہ سنگدلانہ مہم ہے جوانسانیت کواپی مرضی کے تحت محکوم و محدود بنانے کے خبط میں مبتلا ایک گروہ نے برپا کی ہے۔ آپ شاید اس کو مبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے لیکن اس مضمون کے اختام تک بہا کی ہے۔ آپ شاید اس کو مبالغہ یا حساسیت قرار دیں گے لیکن اس مضمون کے اختام تک بہانے جاتم کی تہدے بھارے ساتھ چلتے رہے تو آپ یقیناً اس منتج تک پہنچ جائیں گے جو تحقیق اور حقائق کی تہدے برآ مدہواہے۔

انبائيت ك فلاف جراثي جنك:

اس دفت ہم دنیا میں خاندانی منصوبہ بندی، تولیدی صلاحیت کم کرنے والی دیکسین وغیرہ کی شکل میں جوعالمگیرم چاتی د کیورہے ہیں، ہیدر حقیقت ایک مخصوص انسانی گردہ (جوخوفناک حد تک

عالمی د جالی ریاست،ابتدا ہےانتہا تک ستكدل اورخود غرض ہے) كے مفاد كے ليے كھيلا جانے والا طافت، سياست اور مفادات كا عالمي تھیل ہے جو کہیں ترغیب وتح یص اور کہیں جبرود باؤ کے ذریعے کھیلا جارہا ہے۔ بھی اس کے لیے انسانیت کا لبادہ اوڑھ لیا جاتا ہے اور کہیں بوقت ضرورت ریائی طاقت اور ریائی ادارے جروتشدد کا ہتھکنڈا استعال کرتے ہیں۔ مانع حمل گولیوں سے لے کر متعدی جراثیمی بیاریاں پھیلانے تک ایک ارزہ خیر شیطانی سلسلہ ہے جواملیس کے نمایندہ اعظم ''الدجال الا کبر''کی عالمی حکومت کا خواب بورا کرنے کے لیے چلایا جارہا ہے۔ آئیے! ایک نظراس شیطانی مہم پراور پھر پیر دلیراندعزم کہ ہم ان شاءاللہ شریعت سے چیٹے رہ کرساری عمرگزاردیں گے کہ ای بیس ہمارا بچاؤ ہے،اس عالمگیرتابی ہےجس سے اہلیس کے کارندے انسانیت کودو چار کرنا جاتے ہیں۔ 1970ء کی دہائی تک سے بات زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جارہی تھی کہ پورپ اور سفید فام امریکا کی آبادی تیزی ہے کم ہورہی ہے۔ اگر کھے ندکیا گیا تو تیسری دنیا کی اقوام کی آبادی کا بردھتا ہوا تجم ''فری میسنز'' کے زیر کنٹرول ممالک کی قومی سلامتی کوشد پدخطرے سے دوجیار کردےگا۔ مغرب جس جنسي آزادي اور بے راہ روى كاشكار ہوگيا ہے، اس كے بعداب وہ بچول كى ذمد دارى سنعبا لنے پر کسی صورت تیاز نہیں مختلف قتم کی تر غیبات اور مراعات کے باوجود مغرب کی مادر پیرر آزاد نی نسل خاندان کی کفالت کرنے یا بچوں کی تربیت کا بوجھ اُٹھانے کے لیے آمادہ نہیں۔ خاندانی نظام کی اس جاہی کا نتیجہ ہیہ ہے کہ بچوں کی تعدادخوفناک حد تک کم ہوتی جارہی ہے اور صورت حال یکی ربی تو مغرب کی قوت صارفین (Consumer Power) اور پیداداری صلاحیت کم ہوجائے گی اور منتبج کے طور پروہ کمل طور پر نیسری دنیا کی آبادی پرانحصار کرنے والے بن جائیں گے۔اس تناظر میں کسی نہ کسی طرح مغربی آبادی اور تیسری و نیا کی آبادی کے درمیان حائل ال خليج كو ياشيخ كى ضرورت تقى تاكه عالمى سطح يرمغر لى برتزى يا زياده واضح انداز مين "ميسن براوری'' کے تسلط کو بحال کیا جا سکے۔ 1970ء کی دہائی میں صدر جمی کارٹر نے''عالمی رپورٹ برائے 2000ء ' تیار کرائے کو کہا۔ رپورٹ کے متائج میں ونیا بھر کے تقریباً تمام مسائل کا ذمہ دار

عالمی وجالی ریاست ،ابتداے انتہا تک

''غیرسفیدفام'' لوگوں کی آبادی میں اضافے کوتھ ہرایا گیا۔ رپورٹ میں بیبال تک سفارش کی گئی كەمغرب كى برتزى كو بحال كرنے كے ليے 2000ء تك تئيسرى دنيا كےمما لك كى كم ازكم 2 بلين

آبادی کوسطے زمین سے مطادیا جائے۔ اس کی صورت کیا ہو؟ انسانی آبادی کے خاتمے کا ایک

طریقہ تو جنگ ہے، لیکن اس کوشروع کرنا تو انسان کے بس میں ہوتا ہے، ختم کرنا انسان کے بس میں نہیں ہوتا، اس لیے ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا گیا جو اس منصوبے کو چلانے والی قو توں کی انتہائی سنگدلی اور انسانیت وُشنی پر دلالت کرتا ہے۔وہ طریقہ اب تک سامنے آنے والی بیاریوں

میں سےسب سے زیادہ خطرناک بیاری بھیلانے کی شکل میں تھا۔ مجھے یفین ہے آ پ مجھ گئے مول کے کہ میں 'ایڈز' کاذ کر کررہا ہول۔ جی ہال! ایڈز قدرتی بیاری نہیں مصنوعی جرثو مول کے

ذريع بهيلايا كياموت كاجال تفايه

رهم ول عيساني محققين: یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ 70ء ہی کی دہائی میں .....یعنی جب بیرمندرجہ بالا رپورٹ

پیش کی گئی .....ایزز کی و با پھوٹ پڑی جس نے تیسری دنیا کی اقوام کی بہت بڑی آبادی کے ساتھ

ساتھ امریکا میں ہمیانوی نژاد، لاطبی امریکا میں آبادی کوموت کے مندمیں دھکیل دیا۔ کہا ہے گیا کہ اس بیماری کے وائرس کی ابتدا افریقہ کے سبز بندروں سے ہوئی۔2 جون 1988ء کو لاس اینجلس

ٹائمنرنے ایک آرٹکل چھایا جس میں اس آئیڈیا کی تر دید کی ہے کہ انسانی وائزس سنر بندروں سے ﷺ میں ۔اس سے یہ بات عمیاں ہوگئی کہ DNA .....اپنی شش پیدا کرنے والا مادہ جوجینی ما خلقی

خصوصیات کے خاکے کا حامل ہوتا ہے۔۔۔۔ایڈرز کے مادہ کی ساخت سنر بندروں کے مادیے کی ساخت سے قطعا جدا گانتھی۔ بلکہ حقیقت میں بیابت کیا جاسکتا ہے کدایڈر وائری قدرتی لحاظ

ے کہیں بھی نہیں پائے جاسکتے ہیں اور نہ ہی بیانانی زندگی کے سٹم کے اندرزندہ رہ سکتے ہیں۔ اگروائرس قدرتی کحاظ سے نہیں پایا جاتا تو پھرسوال سے بیدا ہوتا ہے کہ بیدوائرس احیا تک کہاں ہے

آ گیاہے؟ اس سوال کے جواب کے لیے دنیا کوایک غیرصہیونی امریکی ماہرڈ اکٹر رابرٹ اسٹریکر کا

شکر گزار ہونا جا ہیے کہ سب سے پہلے انہوں نے اس راز سے پردہ اُٹھایا۔ راقم دجال (1) میں عرض کر چکا ہے کہ وہ عیسائی حضرات جو صحبیونیت کا شکار ہوکر شدت پیند یہودیوں کے ہم نوانہیں ہوئے اوران کے دل میں انسانیت کے لیے رقم اور ترس ہے۔ بیر حضرت سے علیہ السلام کے نزول کے بعدان شاءاللہ مسلمان ہوکرمجام بین اسلام کے ساتھ قافلہ حق میں شریک ہوجا کیں گے۔ ہم سبکوان کی ہدایت اور خاتمہ بالخیر کے لیے دعاکر نی چاہیے۔

ڈاکٹر رابرٹ بی اسٹر کیرائی ڈی، پی انکی ڈی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیسن میں گریے گئے دی 1983ء میں لاس اینجلز میں میڈیسن میں پر کیٹس کرتے تھے۔ ان پر کیٹس کرتے تھے۔ وہ مشہور پیتھا لوجسٹ اور وہ قار ما کولو تی میں پی انکی ڈی بھی رکھتے تھے۔ ان صحت عامہ مے متعلق تجاویز مرتب کررہے تھے۔ اس وقت دونوں بھائیوں نے نئے مرض 'ایڈز'' سے متعلق تنصیلات معلوم کرنے کے لیے تھیق کا آغاز کیا اور انہیں ایسے نتائج حاصل ہوئے جونہ صرف حیرت انگیز بلکہ نا قابل لیقین تھے۔ انہوں نے اپنی تحقیقات پر مشتمل مقالہ کو''اسٹر یکر میمورنڈم'' کا نام دیا۔

انہوں نے اپنے میمورنڈم میں ثابت کیا ہے کہ ایڈز کے وائرس انسان کے خلیق کردہ ہیں۔
اس حوالے ہے انہوں نے متعدد دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ دوسری طرف امریکی حکومت نے بیمون اختیار کیا تھا کہ ایک افریقی باشند ہے کوایک سبز بندر نے کا شایا جس کے سبب ایڈز کا مرض پیدا ہوا ہمیکن جیسے جیسے ڈاکٹر اسٹریکر کی تحقیقات میں پیش رفت ہوتی گئی ، بیربات پائے شبوت کو پہنچ گئی کہ ایک مخصوص خربی طبقے سے تعلق رکھنے والے سائنسدانوں نے نہ صرف ایڈز کے وائرس وائرس تخلیق کیا گیا تھا۔ ایڈز کے وائرس کی کہ ایڈز کے وائرس کے دو جو دکو خطرہ لاحق ہوگیا ہے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے متعدی امراض کے وائرس کے سہارے انسانوں میں کینسر کا مرض بھی پیدا کرتے ہیں۔ حقیق کے اس مرحلہ پر ڈاکٹر اسٹریکر کو بیربات کھائے لگی کہ امریکی حکومت ، ایڈز کے نام نہاد ماہرین اور ذرائع

عالمی د جالی ریاست،ابتدایےانتہا تک

میں حقائق کا ذکر کرتے ہوئے لکھا:

"1- الدُّرْكَامِ صَ انسان كَاتْخَلِيق كرده ہے۔

2- ایڈز ہم جنسیت کے سب لاحق نہیں ہوتا۔

3- ایڈز کا مرض مچھروں کے ذریعے بھی پھیلتا ہے۔

4 كند وم استعال كرك الميزر محفوظ نبين رباجاسكيا\_

5- تحسى بھى ويكسين سے ایڈز كاعلاج ممكن نہیں۔

ڈاکٹر اسٹریکر نے خطرناک دستاویزات پرمشتمل اپنی ایک رپورٹ'' بائیوالرٹ افیک'' ( Bio Alert Attack ) کے نام سے مرتب کی اور امریکا کی ہر ریاست کے گورز، صدر، نائب

صدر، ایف آئی، ی آئی اے، ناسا اور کا گھر لیں کے منتخب ارکان کو جیجی، لیکن ڈاکٹر اسٹر یکر کواس

وقت جیرت ہوئی جب حقائق پر پنی رپورٹ موصول ہونے پرصرف تین گورنروں نے جواب دیے،

اور حکومت کی طرف سے تو کوئی جواب ہی نہیں ملا۔ چنانچہ 1985ء میں ڈاکٹر اسٹر میکرنے حکومت

ہے کہا کہ ہروہ شخص جس میں ایڈز کے وائرس موجود ہوں، قبل از وقت انتہائی اذیت کے ساتھ

مرجائے گا، کیلن حکومت نے اس کے جواب میں کہا: '' پر بیبود گی ہے۔''

ڈاکٹر اسٹر میکر نے ایک اچھے سائنسدان کی طرح متعدد مقالے لکھ کر امریکا میں تمام ممتاز

میڈیکل جرال کو بھیجے بیکن انہوں نے اے شاکع کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچے ڈاکٹر اسٹریکرنے ا پی تحقیقاتی ر پورٹ یورپ میں شائع کرانے کی کوشش کی ،لیکن یہاں بھی انہیں ہے درواز ہ بند ملا۔

پھرانہوں نے امریکی ٹی وی پراپنی رپورٹ پیش کرنے کی کوشش کی ملیکن یہاں بھی انہیں نا کامی

ہوئی، تاہم ایک بیشنل ریڈ بونٹ ورک نے ایک متاز کمپیئر کی موجود گی میں ڈاکٹر اسٹر یکر کا انٹرویو کیا، کیکن بعدازاں اس نے بھی اسے نشر کرنے ہے انکار کردیا اور وجو ہات بھی ظاہر نہیں کیں۔

چنانچەاس صورتحال میں بیامر قابلی غور ہے کہ ڈاکٹر ہے کہ ڈاکٹر اسٹر یکر کی تحقیقاتی رپورٹ میں

ائی کون می دھا کہ خیز بات ہے جے امریکی ریڈیو،ٹی وی اوراخبارات نے شاکع کرنے سے اٹکار کر دیا۔

محومت یاذرائع ابلاغ عوام کوتھا کق ہے آگاہ کرنے میں کیوں پی ویٹی کررہے ہیں؟ ہم
سب بیرجانتے ہیں کہ ایک یادشاہ کے لیے جموٹ کو چ کر دکھانا آسان ہوتا ہے، لیکن ایک گداگر
کے لیے حق بات کوعام کرناانتہائی مشکل ہوتا ہے۔ بہر حال ڈاکٹر اسٹر یکرنے کہا کہ بہر صورت ہم
ایڈز کے متعلق حقائق بیان کررہے ہیں، لیکن حقیقت بیہے کہ ہزاروں مریضوں کے متعلق حقائق سے آپ کو آگاہیں کیا جارہا۔

ڈاکٹر اسٹریکرنے بیسوال اُٹھایا ہے کہ ماہرین سبز بندروں اور ہم جنسی کواس موذی امراض
ایڈز کی بنیاد کیوں بتاتے ہیں؟ جب بیمعلوم ہو چکا ہے کہ انسان نے ایڈز کے وائرس تخلیق کیے تو وہ
کیوں ہم جنسی اور منشیات کواس کی بنیاد قررا دیتے اوراس کا پروپیگنڈہ کرتے ہیں؟ اگرافریقا ہیں
میرض مختلف جنسی امراض کے ذریعے پھیلا اورا گر حقیقت میں سبز بندر بی اس موذی مرض کا منبع
ہے تو پھرافریقا، ہیٹی، برازیل، امریکا اور جنو بی جایان میں سے مرض ایک بی وقت میں کیوں پھیلا؟
اس لیے کہ ایڈز کے وائرس بہودی سائنس دانوں نے تجربہ گاہوں میں تیار کیے اور بیخود بخو دوجود
میں نہیں آئے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسٹریکرنے اس موقف کوان الفاظ میں بیان کیا ہے:

''اگرالیا آ دی جس کے نہ ہاتھ ہوں اور نہ پیر، اور وہ ایک تقریب میں اچھالباس پہن کر آ بے تواس کا پیرمطلب ہوگااس کوکسی نے کپڑے پہنائے ہیں۔''

ڈاکٹر تھیوڈ وراسٹر کیرکی تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ 'دنیشنل کینسرانسٹیٹیوٹ' اور' عالمی ادارہ صحت' نے مشتر کہ طور پر فورٹ ڈیٹرک (ابCI) کی تجربہ گاہوں میں ایڈز کے وائرس تخلیق کیے، انہوں نے دومبلک وائرسز''بو کین لیکومیا وائرس'' (Bovine Leukemia Virus) اور''شیپ وسنا وائرس'' (Sheep Visna Virus) کو ملایا اور انہیں انسانوں کی بافتوں میں انجکشن کے ذریعہ داخل کیا، جس کے نتیجہ میں ایڈز کے وائرس پیدا ہوئے اور جن انسانوں میں سے وائرس تخلیق کیے گئے وہ صد فیصد مہلک ثابت ہوئے۔ رفتہ دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش خود امریکیوں کے گلے کا پھنداین گئی اور لا کھوں امریکی اس کی ہلاکت کا باعث ثابت ہوئی۔

المربیوں عصے ہے بصداری می اور دوسوں، مربی میں ہور صاب میں ایک اور دوبیر کے بعد 4 جولائی 1984ء کوانڈ یا میں دبلی کے نیوز پیپر The Patriot میں ایک آرٹیکل چھپا جس میں ایڈز کے متعلق پہلی ہاریتفصیل بیان کی گئی کدایڈز حیاتیاتی جنگ کاایک متوازی و ربعہ بنتا جارہ ہے۔اخبار نے واکٹر اسٹر میکرکوایک گمنام امریکن ماہر طاہر کرکے نقل کیا کدایڈز کا وائرس امریکی آرمی کے ماتحت چلنے والی ایک حیاتیاتی لیبارٹری میں طاہر کرکے مقریب فورٹ و ٹرک میں ہے، میں تیار کیا گیا۔ پھر 30 اکتوبر 1985ء کو سوویت ہونی میں تیار کیا گیا۔ پھر 30 اکتوبر 1985ء کو سوویت لیونین کے روز نامہ "Glitterg" میں ایک کالم نگار "Liternia Gazetta" نے وہی الزام

یں کے دروں مد کا میں الاقوامی بحث کی شکل دہرایا جوانڈین نیوز پیپر کی جانب سے لگایا گیا تھا جس کی دجہ سے بدایک بین الاقوامی بحث کی شکل اختیار کر گیا۔ تاہم'' برادری'' کے تحت چلنے والے میڈیانے بیسب پچھ کمیونسٹوں کی بلیغانہ بجڑک قرار دے کرروکرویا۔

رور کے اس موضوع پر 1986 اور سور کے اس موضوع پر ۱۹۵۶ کا کتاب کی اخبار تھا جس نے اس موضوع پر دونون کی اسٹوری کا آغاز کیا جس کا عنوان 'AIDS made in lab shocks' تھا جس نے اندیا اور سوویت یونین کے انکشافات کی تصدیق کی۔ اس آرٹکل میں دونا مور ماہرین ڈاکٹر جان بیل اور پر وفیسر جیکب سیگال جو برلن یو نیورٹی کے شعبہ حیا تیات کے ریٹائرڈ ڈائز بکٹر بیں ، ان دونوں کے حوالے سے بیھتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے حوالے سے بیھتی رائے نقل کی گئی کہ ایڈز وائرس انسانی بنائے ہوئے ہیں۔ ان دونوں کے اس بیان نے گو یااس موضوع پر بحث کوختم کر دیا اور یہ بات حتی طور پر سامنے آگئی کہ ایڈز کی شکل میں بیسماندہ انسانی دان عام انسانوں کے لیے رتی بھرترس کے جذبات دل میں نہیں رکھتے۔

یہاں تک انٹی بات تو طے ہوگئ کہ طبی تاریخ میں خطرنا کرترین سمجھا جانے والا''ایڈز وائزس'' انسانوں نے خود بنایا ہے۔ بیرخطرناک چیز کیول بنائی گئی ہے اور پھیلائی کیسے جاتی ہے؟ اس کی طرف آئے ہیں۔ایڈز کا ہنگامہ دیکسین پروگرام کے ساتھ دنیا بھر میں جوڑا جا تارہا ہے۔معروف

انٹر پیشنل نیوز پیپر "London Times" نے ایک فرنٹ اسٹوری آرٹیکل شاکع کیا جس کاعنوان تھا: Small packs vaccine Triggered AIDS" بیآ رُنگل چیک ویکسین پروگرام

کھا: Vaceine Triggered AIDS اور ایگوت کو میان تعلق ثابت کرتا ہے۔ ان علاقوں اور ایڈز کے ہنگا ہے اور پھوٹ پڑنے والی وباؤں کے درمیان تعلق ثابت کرتا ہے۔ ان علاقوں میں جن میں ورائه میلتھ آرگنا کرزیش اس ویکسین پروگرام کو منظم انداز میں چلاری تھی ایڈز کا پھیلاؤ

یں بی وربعد میں وربعد میں مار مار مار مار کی مطابق ''عالمی شظیم صحت'' یہ پروگرام 50 ہے 70 ملین لوگوں کے درمیان وسطی افریقہ کے مختلف مما لک میں چلار ہی تھی۔ یا در ہے کہ ''ورلڈ ہیلتھ آرگنا نزیشن'' اقوام متحدہ کا ذیلی ادارہ ہے جو کرہ ارض کے باشندوں کی صحت کے '' شحفظ'' اور '' بہتری'' کے لیے بنایا گیا ہے ۔ یعنی وہی وجل وفریب جو دجالی قو توں کا خاصہ ہے یہاں بھی اپنا

آپ دکھا تااور منوا تانظر آرہاہے۔

و کیسین پروگرام کی آ ڑ میں: ماہرین کےمطابق متعدد شہادتیں ٹابت کرتی ہیں کہالڈزایک جینیاتی وائرس ہے جو ویکسین

پروگرام کے ذریعے تیسری دنیا کے ممالک میں بھیلایا جارہا ہے۔ یہ جراثیمی جنگ کمزوراور معصوم لوگوں کے خلاف ہے جس کا مقصد زمینی وسطی خلقت کو کلمل طور پر بتاہ کرنا ہے۔ ایڈزاس کے علاوہ کی ختیس کہ بیروجالی'' براوری'' کی گرت کے گرینڈ ماسٹرز کا اپنی آبادی کی کمی اور''غیر براوری'' کی کمثرت کے باوجود دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا آخری حل ہے۔ اس کا مقصد سے ہے کہ''جیوش اکا نومک پالیسی'' کو دنیا پر مسلط کیا جائے جس کی وجہ ہے کرہ ارض کی مکمل سلطنت فری میسن کے ہاتھ میں

ہوگی۔ د جالیات کے نامور ماہراسرار عالم کی شہادت ملاحظہ فرمایئے۔ وہ اس راز سے پردہ اُٹھاتے

ہوئے کہتے ہیں: ''اسی ڈیل میں اہلیس اور بیہودیت کا ایک اور ذہمن کا رفر ما ہے اور وہ ہے ایل ایمان کے تعلق

رعاتی تیت -/125 رویے

ے۔ چٹانچے ایسامحسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں اگر انہیں بھی ملائکہ کی طرح Genome اور حبینیٹک کوڈ معلوم ہوجائے تو وہ بھی اپنے دشمنوں اور بالخصوص اہلِ ایمان اور اہل اللہ کو اسی طرح

'' بندر'' '' ' کتا'' اور'' خزیر'' میں بدل ڈالیں جس طرح الله تعالیٰ نے یہودیوں کو بدل ڈالا ہے۔ ''جین تھیرانی'' (Gene Theraphy) کے تحت بنیادی طور پر ای مثن کو پورا کیا جار ہا ہے۔

بہت کم لوگوں کواس کاعلم ہے کہ میا ٹائٹس فی (Hepatitis B) نامی خودسا ختہ اقد ای بیاری کے علاج کے لیے جو ٹیکہ دیا جاتا ہے اسے کیرون کاری کمبی ویکس ایکے بی Chiron's )

(Recombivax HB کہا جاتا ہے جو دراصل ایک جینیوک انجینئر ڈویکسین ہے۔ مہیا ٹائٹس کی کی حقیقت صرف اس بات ہے معلوم ہوجائے گی کہ WHO کے مطابق سے بیاری اسرائیل کو چپوڑ کر ہرجگہ پائی جاتی ہے۔ ونیامیں اب تک 50 کروڑ لوگوں کواس کا ٹیکہ دیا گیا۔ اسرائیل میں

نہ ہے بیاری پائی جاتی ہے اور نہ ٹیکد دیا گیا۔اس کی مہمیں ساری دنیا میں چلائی جارہی ہیں۔آنے والا وقت بڑائے گا کہ بیعلاج ہے نہ علاج کا تج ہے۔ بیٹو اس مشن کے ہزاروں تجربوں میں سے ا یک تجربہ ہے جس کے تحت اپنے وشمنوں کی نسل کونسلاً بعدنسل بندر، کتا اور خنزیر بنانے کی بات سوچی جارہی ہے۔" (معرکہ وجالِ اکبر،ص: 81)

کہانی آ کے بڑھتی ہے:

ایڈز کےعلاوہ بھی کچھوائرس بنائے جاچکے ہیں، لیب میں محفوظ ہیں اور بوقت ضرورت بے دھڑک استعمال کیے جاتے ہیں۔ بیس کر آپ کو انتہائی صدمہ ہوگا کہ ہمارا ملک پاکستان ان جراثیمی بیار یوں کے پھیلاؤ کا مرکزی ہدف ہے۔ مجھے بھی شدیدصدمہ ہوا تھا اور پیصدمہ اس وفت شدیدترین ہوگیا جب مجھےان افواہول کی تصدیق ایک مضمون کی شکل میں موصول ہوئی۔ اس مضمون میں ایک صاحبِ قلم نے جواپنانام پردہ اخفامیں رکھنا جا ہے تھے، میں شنرا دنا می نو جوان کی تجی کہانی کے ذریعے اس طرف توجہ ولائی تھی کہ ہمارے ملک میں ایک طالمانہ شیطانی مہم منظم طریقے ہے چل ربی ہے۔ میں آپ کواس صدمے میں اپنے ساتھ شریک کرتا ہوں جو جھے یہ کہانی

برطتی ہے۔(جاری ہے)

س كر بهوا، تا كه بهم سب ل كراس شيطاني مهم كا كوئي تو رْسوچ سكيس ـ ملاحظه فرما كيس پهلے ايك كالم پھراں کالم ہے پھوٹ پڑنے والے تجس اور سراغ رسانی کی رُوداد جو دھیرے دھیرے آگے

## دجال کےسائے

ایک بگڑیے نوجوان کی آپ بیتی

دجال کے ہرکاروں اور دشمنان انسانیت کے کالے کرتوت،

اسرائیل ہے قادیان تک پھیلی ہوئی اہلیسی تح یک

(دوسرى قبط)

ماکتان کے خلاف حیاتیالی جنگ

'' یہ جولائی 2007ء کی بات ہے۔ لا ہور کا ایک خو برونو جوان شغراد ملک کے ایک مشہور

ومعروف قوی اخبار کا مطالعه کرر ہاتھا۔اخبار کے ورق النتے ہوئے اچا تک اس کی نظر کلاسیفائیڈ

اشتهارات بریزی۔ پھران میں ہے ایک اشتہار براس کی تکامیں گڑ کر رہ گئیں:''دوستیاں

سیجیے.....کامیاب بنیے' اشتہار میں بتایا گیا تھا کہ ہرنو جوان دیے گئے رابطہ نمبروں پر کال کر کے یے دوست تلاش کرسکتا ہے۔ جولا کے بھی ہو بحثے ہیں اورلڑ کیاں بھی ..... پیے نئے تعلقات اس کی

زندگی میں نئی جان ڈال دیں گے۔

شنمرادان دنوں ویسے بھی فارغ تھا۔اس کی زندگی بے مزہ گز رر ہی تھی۔ایسے اشتہارات اس نے پہلے بھی دیکھے تھے گراب اس نے پہلی بارانہیں آ زمانے کا ارادہ کیا۔اس نے اشتہار میں دیے

گھے نمبروں پر رابطہ کیا۔اس رابطے کے نتیج میں اے کی اڑکوں اوراڑ کیوں کا تعارف کرایا گیا۔ان کے فون نمبرز دیے گئے۔ شنبزاد نے ان میں سے ایک لڑکی''روٹی' کودوسی کے لیے منتخب کیااوراس

کے نمبر پر کال کی ۔ دونوں میں ہیلو ہائے ہوئی۔ پھر یا قاعدہ ملاقات کے لیے جگہ کا تعین ہوا لڑکی

نے خود بتایا کہ وہ لا ہور کے فلاں جوں سینٹر میں مل سکتی ہے۔

شنراد وہاں پہنچ گیا۔اس طرح روتی ہے اس کی پہلی ملاقات ہوئی۔اس ملاقات نے اسے ایک نئی ملاقات ہوئی۔اس ملاقات نے اسے ایک نئی دنیا ، جہاں شرم وحیانا می کوئی شخنییں ایک نئی دنیا ، جہاں شرم وحیانا می کوئی شخنییں

ہوتی۔روجی اس دنیا میں داخلے کا دروازہ تھی۔آگے لڑکیوں کی ایک کمبی قطارتھی۔ شنمراد کی دوستیاں بڑھتی چلی گئیں۔اے ہوش تب آیا جب اے جسم میں شدید تو ڑپھوڑ کا احساس ہوا۔اس نے ڈاکٹروں ہے معاینہ کروایا تو پتا چلا کہ وہ ایمیز کا مریض بن چکاہے۔ شنمراد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی

کہ وہ اپناعلاج کرا تا۔ تب انہیں گروہ کے سرکر دہ افراد نے علاج کی پیش کش کی مگر شرط پیٹی کہ وہ ان کے گروہ کے لیے کام کرے۔ شنم ادکوموت سامنے نظر آ رہی تھی۔ وہ ہرخطرناک سے خطرناک اور ناجائز سے ناجائز کام کے لیے تیار ہوگیا۔ ویسے بھی حلال وحرام کا فرق تو وہ کب کا بھول چکا

-65

گروہ کے منتظمین خودسات پردول میں تھے۔وہ شنرادکوا پٹی لڑ کیوں کے ذریعے مختلف کام بتاتے تھے۔ بیکام عجیب وغریب تھے۔شنم اوا یک پڑھا لکھا اور ذہین نوجوان تھا۔ جلد ہی وہ گروہ کے کا موں کو خاصی حد تک سمجھ گیا۔ گروہ کے منصوبے آہتہ آہتہ اس پر عمیاں ہونے لگے۔ بیر منصوبے بے حد خوفناک تھے۔ بیگروہ ملک میں ایڈز کا دائری پھیلار ہاتھا۔ بیپا ٹائٹس کی بیاری کوفروغ دے رہاتھا۔ ہزاروں افراداس کا نشانہ بن چکے تھے۔ آزاد خیال نو جوان ،ہپیتالوں کے مریض اور جیلوں کے قیدی اس کا خاص ہدف تھے۔ آزاد خیال نو جوانوں کو دوئی کے اشتہارات کے ذریعے پھنسایا جاتا تھا۔ بیاشتہارات میڈیا میں مختلف عنوانات سے آرہے تھے۔ان کے ذریعے نو جوانوں کا تعلق جن اڑ کیوں ہے ہوتا تھاوہ ایڈز اور دوسری مہلک بیار یوں میں مبتلاتھیں۔ ان سراپا بیارعورتوں کو مختلف این جی اوز ہے اکٹھا کیا گیا تھا۔ان عورتوں کی بیاری اس درجے کی تھی کہان کے ساتھ اختلاط ہے بھی انسان ایڈز میں مبتلا ہوسکتا تھا،مگر گروہ کے لوگ اس پراکتفانہیں کرتے تھے۔ان کا انتظام اتنا پہنتہ تھا کہ لڑکی ہے تیملی ملاقات کے وقت نو جوان جو مشروب (جوس، کولڈ ڈرنک یا شراب) بیتا تھا، اس میں پہلے سے خطرناک جراثیم ملادیے جاتے تھے۔ ایڈز

107

کی گئی مریضا کیں معقول علاج، بہتر معاوضے اور عیش وعشرت کی چندگھڑیوں کے عوض اس گروہ کے لیے پیکام کرتی تھیں، جبکہ بہت ی عورتیں جوز مانے سے انتقام لینا چاہتی تھیں، رضا کارانہ طور پرسرگرم تھیں۔ان میں سے کی ایک کا تعلق بھارت سے تھا۔ بہت ی عورتیں مجبور ہوکر بیکام

كرر بى تھيں كيونكدان كے بچاس گروہ كے قبضے ميں تھے۔ان سے وعدہ كيا گيا تھا كدا گروہ احكام ک تغیل کرتی رہیں ۔ایڈز پھیلاتی رہیں تو ان کے بچوں کواعلیٰ تعلیم دلوا کران کامستقبل شاندار بنادیا ان بے فکرے نوجوانوں کے علاوہ ہپیتالوں، پاگل خانوں اور جیل خانوں کے مریض ان کا دومرا ہدف تھے۔ بیگروہ پاکستان کےطول وعرض میں ایسی لاکھوں سرنجیس پھیلار ہاتھا جوایڈزیا بپیاٹائٹس سی کے مریضوں کے خون سے آلودہ ہوتی تھیں۔ کئی بڑے ہپتالوں میں اس گردہ کے

ا يجن موجود عقد وہال آنے والی سرنجول میں بدایڈز اور بہیاٹائٹس زدہ سرنجیں ایک مخصوص تناسب سے ملی ہوتی تھیں۔اتنی سرنجوں کو آلودہ کرنے کے لیے گروہ نے پاگل خانوں میں سرگرم

ا پنے ایجنٹوں کے ذریعے پاگل افراد کو اپنا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایڈز یا ہیا ٹائٹس سی میں مبتلا کرنے کے بعدان کاخون بڑی مقدار میں نکالتے رہنے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔

گروہ کا تیسراہدف جیل کے قیدی تھے۔ان میں ہے کم مدت کی سزایانے والے حد درج منفی اور لا دین ذہنیت رکھنے والے قیدیوں کو خاص تجزیے کے بعد منتخب کر کے علاج کے بہائے ایڈز دہ کر دیاجا تا تھا۔ جب بیرقیدی رہا ہوئے تو بیاری کے باعث ان کا کوئی مستقبل نہ ہوتا تھا۔ بیر گروہ ان سے رابطہ کر کے انہیں اپنا رضا کار بنالیتا تھا۔ بہ قیدی ویسے ہی تخ یبی ذہن کے ہوتے تھے۔اپی محرومیوں کا دنیا سے بدلہ لینے کے لیے وہ ایڈز پھیلانے پر آمادہ ہوجاتے تھے۔انہیں کا نوں کان میں معلوم نہ ہوتا تھا کہ انہیں ایڈ زمیں مبتلا کرنے والے''مهر بان'' یہی ہیں۔

گروہ کا ایک خاص کام دوسرے لوگوں کی اسناد کواپنے کارکنوں کے لیے استعمال کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے اخبارات میں تبدیلی نام اور ولدیت کے اشتہارات شالع کردیے جاتے گروہ

جِيل خانوں، ہيبتالوں اور ڀاڳل خانوں ميں بھي ان کي خاصي تعداد پہنچاد گا گئگي۔

ہے۔ دیگر ذرائع خفیہ تھے۔ البتہ ایک ذریعہ آ مدن بہت واضح تھا۔ وہ ایڈز اور دوسرے مہلک

عالمی د جالی ریاست،ابنداے انتہا تک

کے کسی کارکن کو کسی ملازمت کے لیے جومطلوبہ سندور کارجوتی ،اس کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ يملے كمپيوٹر يرايينے كاركن كى ولديت سے ملتے جلتے نام والى ولديت سرچ كى جاتى۔ مثلاً: ظفر ولد

جمیل کوکہیں بھرتی کرانا ہوتا تو نیٹ سے جمیل نام کی ولدیت رکھنے والے افراد کی فہرست حاصل کر لی جاتی۔ پھر ظفر کا تبدیلی نام کا اشتہار شائع کرا کے تبدیل کردیا جاتا۔ اس طریقے سے گروہ

کے ان گنت افراد کوڈیلی کیٹ استاد دلوا کر پولیس ،خفیہ ایجبسیوں اورفوج میں بھرتی کیا جار ہا تھا۔

گروہ کی آمدن کے کئی ذرائع تھے۔شنر اوکوا تنامعلوم ہوسکا کہ بڑی گرامٹ اسے باہرے ملتی

امراض کی اووییکی تنجارت کا۔ایک طرف تو خود میگروه ان امراض کو پھیلار ہا تھااور دوسری طرف ان کی ادویات منہ مائلے داموں فروخت کر کے بے تحاشا دولت کمار ہا تھا۔

ا یک مدت تک شنجراد بھی اپنادین وایمان بھول کراس گروہ کے لیے کام کرتار ہا۔ یہاں تک کہ

وہ ان کے قابل اعمّا دکارکنوں میں شامل ہو گیا۔ تب ایک دن گروہ کے سرکر دہ افراد نے اسے طلب

کیا اور جبرت انگیز حد تک پرکشش مراعات کی پیش کش کی مگرساتھ ہی ایک غیرمتو قع مطالبہ بھی

''تم قادیانی بن جاؤ۔مرزاغلام احمد قادیانی کوآخری نبی مان لو''شنمراد برکا بکارہ گیا۔ آج

اے معلوم ہوا کہ بیگروہ قادیانی ہے۔اس نے سوچنے کی مہلت طلب کی اور اس کے بعد مزید

کھوج میں لگ گیا۔اس جنتجو میں گروہ کی ایک پرانی کارکن''روبینہ' نے اس کی مدد کی۔روبینہ نے جوائکشافات کیے وہ شفراد کے لیے کسی ایٹمی دھاکے ہے کم نہیں تھے۔اس نے بتایا: "بلاشبہ بیہ قادیانی گردہ ہے گرا کیلانہیں۔ بیا یک بیرونی خفیدا بینسی کی سریری میں کام کررہا ہے۔ بیاکام ایک

رعا تي تيمة -/125/ وين

وسی جنگ کے تناظر میں مور ہا ہے۔اسے ہم حیاتیاتی جنگ (Biological war) کہد سکتے

قارئین!شنرادکی یہ تچی کہائی چندروزقبل ہی سامنے آئی ہے۔اے پڑھ کرمیں لرز گیا ہوں۔

میں اس پر یفتین نہ کرنا شاید آپ بھی اسے بھی ماننے میں متذبذب ہوں۔ کیونکہ سے بات طلق سے

ائر نا واقعی مشکل ہے کہ آیا کوئی گروہ بلاتفریق لاکھوں کروڑوں پاکتانیوں کو اس طرح خفیہ انداز

ار نا وا بی مسل ہے لدایا تو می حروہ بلاطرین لاسوں حروروں یا سایوں وا ب حرف سید المرار میں المراز میں المراز کی میں آل کرنا کیوں جا ہے گا؟ امریکا کی جنگ تو مجاہدین سے ہے۔ قادیا نیوں کی افرائی تو علاء اور ختم میں المراز م

یں ور والوں سے ہے۔ انہیں عوام کے اس قتلِ عام سے کیا حاصل ہوگا؟ شنرادکی کہانی میں اس کا حدا نہیں بالار مگر اس کا حالے خود اور کی میڈیا برائے نے والی اور ٹول سے کی سکتا ہے۔ ان

جواب نہیں ملتاء مگر اس کا جواب خود پور پی میڈیا پر آنے والی رپورٹوں سے مل سکتا ہے۔ ان رپورٹوں کے مطابق اس وقت پورپ اور امریکا میں انسانی آبادی تیزی سے نمٹنے کا خطرہ واضح

مور پرمحسوں ہور ہاہے۔وہاں کے''فری سیکس''معاشرے میں اب کوئی عورت مال بننا جا ہتی ہے نہ کوئی مرد باپ تقریباً ہر فرد کا بید ذہن بن چکا ہے جب جنسی تسکین کے لیے آزادراہے موجود

ندوی سرد باپ سر بہ ہر سردہ میرد من بی چہ جسب من سال سال بر گر فریب خیال کے پیچھے میں تو شادی کا بندهن اور بچوں کا جبنجھٹ سر کیوں لیا جائے؟ اس بظاہر پُر فریب خیال کے پیچھے اجتماعی خودکشی کا طوفان چلا آرہا ہے۔جس توم کے اکثر لوگ ہے پیدا نہ کرنا جائے ہوں وہاں

اجما کی خود کی ہ سوفان چلا ارہا ہے۔ می ہوم ہے، سر بوٹ ہے پیدائی رہ چاہے ،وں دہاں شرح پیدائش کیوں کم نہ ہوگی؟ چنانچہ وہاں اب آبادی تیزی سے سیٹنے لگی ہے۔سابق امریکی صدارتی اُمیدوار پیٹرک ہے بیچاچن نے واضح طور پر لکھا ہے:"2050ء تک بورپ سے دس

کروڈ افراد صرف اس لیے کم ہوجا کیں گے کہ متبادل نی نسل پیدانہیں ہوگی۔' اس نے لکھا ہے: '' 2050ء تک جرمنی کی آبادی8 کروڑ سے گھٹ کر 5 کروڑ 90لا کھرہ جائے گی۔اٹلی کی آبادی5

2050- وتك جرسى ابادى المروز عص الروز 190 الهروجات ما المان المان

یہ وہ صورت حال ہے جس سے گھبرا کر مغربی دنیا کی حکومتیں عوام کوافزائش نسل کی تر غیبات دینے پر مجبور ہوگئی میں مگر کتے بلیول کی طرح آزادانہ جنسی ملاپ کے عادی گورے اب کسی بھی

قیت پریہ آزادی کھونانہیں چاہتے۔ کوئی بڑے سے بڑاانعام انہیں بچے پالنے کی ذمدداری قبول کرنے کے لیے سجیدہ نہیں بناسکتا۔ یہ بات درجہ یقین کو پہنچ گئی ہے کہ اس صورت حال کا تدارک

نہ ہونے کے باعث 60،50 سال بعد دنیا میں عیسائی اقلیت میں رہ جا کیں گے اور کر ہ ارض پر 60

ے 65 فیصد آبادی مسلمانوں کی ہوگی جواپی نسل مسلسل بڑھارہے ہیں۔خود بورپی ممالک میں کئی بڑے ہوئے ہوئے ہیں۔ اس صورت حال میں بڑے بروے منہوں میں مسلم آبادی 50 فیصد کے لگ بھگ آجائے گی۔اس صورت حال میں مغربی طاقتوں نے اپنے ہاں افزائش نسل سے زیادہ توجہ مسلم دنیا کی نسل کشی پر دینا شروع کردی ہے۔ پاکستان کواس مقصد کے لیے پہلا ہدف اس لیے بنایا گیا ہے کہ بیسلم دنیا میں آبادی کے لئے اسلام پیندی معلم و مدارس کی کشرت اور جہادی پس منظری وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔اس کے علاوہ یہاں کی کشرت اور جہادی پس منظری وجہ سے پہلے ہی مغرب کا خاص ہدف ہے۔اس کے علاوہ یہاں مغصد کے لیے مغرب کے مددگار قادیا نیوں کا مضبوط نیٹ ورک ہے۔ چنا نچہ یہودی لا لی اس مقصد کے لیے مغرب کے مددگار تادہ بیس سے بیا کہ تان کے قادیا نی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شنہزاد جیسے متحرک ہوگئی ہے۔اس کے لیے پاکستان کے قادیا نی اس کے شریک کاربن گئے ہیں۔شنہزاد جیسے ہزاروں لڑکے اور روحی جیسی ہزاروں لڑکیاں ان کے چنگل میں ہیں۔اسپے ایڈزز دوہ جسموں کے ساتھ وہ طوعاً وکر ہاان کے لیے کام کر رہے ہیں۔

میں میں اور کے بیان کے مطابق قادیانی گردہ ایک بیرونی خفیہ ایجنسی کے اس تعاون کو پاکستان کے سیکیو رقی اہداف کے خلاف بھی استعمال کررہا ہے۔ جراثیم زدہ لڑکیوں کا نبیٹ ورک ملٹری فورسز اور دوسرے خفیہ اداروں کے محب وطن افراد تک پھیلانے کی کوششیں پوری سرگری سے جاری ہیں

جن کا ٹوٹس لینا ضروری ہے۔ مجھے بیر حساس ترین معلومات ویتے ہوئے شنر اونے واضح طور پر آگاہ کیا کہ اے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ قادیا نیوں نے اے مرز اپر ایمان لانے کی پیشکش کر کے اس کی سوئی ہوئی ایمانی غیرت کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ شنر ادنے ان کی پیش کش ان کے منہ پر دے ماری اور اس گروہ کی جڑوں کو کھود کر ان کا کیا چھاصحافی براوری تک پہنچا دیا۔ شنر ادا پنا کام کر چکا، اب اس کا جو بھی انجام ہووہ بھگتے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنا فرض بچھتے ہوئے بیر تھائی آپ تک پہنچار ہا ہوں۔ ہم چیف جسٹس، چیف آف آرمی اشاف اور آئی ایس آئی کے سربر اہ سے بطور خاص گزار ش کرتے ہیں کہ اس بارے میں تحقیقات کرتے یا کتا نیوں کی نسل کشی کے اس خوفناک منصوبے کو

1

وَجُهَالِ (2)

عالمی وجالی ریاست، ابتداے انتہا تک

نا کام بنا کیں۔ ورنہ مستقبل میں جہاں آبادی سے محروم پورپ وامریکا خودکشی کریں گے وہاں پاکستان بھی لتق ورق صحرابن کراپنی پہچان سے محروم ہوجائے گا۔اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے پہلے ہمیں سنجھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ قار سکین سے گزارش ہے کہ اخبارات اور چیناوں پر آئے والے دو تق کے اشتہارات پر نظر رکھیں اور ان کے خطرات سے اپنے متعلقہ احباب کو خبر دار کریں۔''

### ☆.....☆.....☆

شنمراد کی میرکہانی مجھے ملک کے ایک معروف لکھاری اور مصنف نے لکھ کر بھیجی کہ آپ کے موضوع تے تعلق رکھتی ہے،اسے شائع کردیجے۔میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں کہانی کے اصل کر دار اور راوی سے ملنا جا ہتا ہوں۔انہوں نے تلاش کے بعد بتایا کہ وہ را بطے میں نہیں ہے۔ تجھیں بدل کرمفروروں جیسی زندگی گز ارر ہاہے۔اس پر میں نے مطالبہ کیا کہاس کااصل خط بھیجا جائے۔انہوں نے اصل خط روانہ کر دیا۔ میں نے بنظر غائز کئی مرتبہاں کا مطالعہ کیا اور قیافہ شنای کے جو گر آتے تھے انہیں بروئے کار لاتے ہوئے قل واصل میں فرق اور داستان وزیب داستان میں امتیاز کی بھر پورکوشش کی ۔ بچ کا مپڑا بھاری محسوں ہوتا تھا....لیکن مبینے متحاکق وواقعات ا شخ تهلكه خِز شے اور بہت سے ایسے چروں سے پردہ اُٹھٹا كدزلزلدا جا تا۔ زلزلے كے يہ جھكے اسے لطف آ در اور حوصله آ زما ہوتے کہ ان کا دیا ہوا جھولا جھولنے کی پہلے سے تیاری ضروری قرار پاتی تھی۔لہٰذا ہندہ نے بیدخط لا ہوز بھیج دیا۔وہاں کے کچھاللہ والوں نے جب خط میں نشان ز دہ جگہوں کا گشت کیا توانہیں بھی حقیقت کا شب مگمان کے اندیشے پر غالب محسوں ہوا۔ اس پر میں نے یہ فیصلہ کیا كەخودموقع داردات پرجانا جا ہے ادر جائے وقوعہ پر پہنچ كرشوا ہدوقر ائن انحضے كرنے جامييں تاكہ سندر ہیں اور بوقت ضرورت کام آ کیں۔ کہانی کی سچائی کو زمینی حقائق کی کسوٹی پر پر کھنے کا عمل بھڑوں کے چھتے میں ہاتھوڈا لئے کے مترادف تھا۔۔۔ لیکن اسلام اور پاکتان کے خلاف مصروف کار ان بھڑ وں کا ڈیک اس کے بغیر نکالنا بھی ممکن نہ تھا لہذا بندہ نے اللہ کا نام لیا، رخت سفر یا ندھا اور عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

لا مورجا پہنچا۔ شہر زندہ دلانِ لا مور میں کیا کھ بدتمیزیاں مورئی شیں اورکسی کھ بدتہذی کا طوفان برپا کیا گیا تھا، یدداستان الدناک بھی ہاورتوجہ طلب بھی۔ اگرایمان کی رق انسان میں باتی مواور غیرت کی چنگاری بالکل بجھ نہ گئی موتو یہ پڑھنے سننے والے کواس داستان کے مکروہ کرداروں کے خلاف اپنے جھے کا کام کرنا چاہے۔ یہ بھارے ایمان وغیرت کا نقاضا بھی ہے اور ہمارے تحفظ وبقا کا مسئلہ بھی ۔ موقع وارادات پر کیا کچھ دیکھا؟ بیآ پ کو پوری طرح سجھ نہ آئے گا جب تک آپ اس کمام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیں۔ لہذا پہلے یہ خط ملاحظ فرمائے بھر چند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، گمنام نوجوان کا خط نہ پڑھ لیں۔ لہذا پہلے یہ خط ملاحظ فرمائے بھر چند مصد قد مشاہداتی اطلاعات، جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ وطن عزیز پر ''دوجال کے سائے'' بھیلتے چلے جارہے ہیں۔ تاریکی کے بیہ سائے اہلی وطن کا امتحان ہیں اوران کے خاتے کے لیے خبر کی دعوت واشاعت کے ذریعے نور حق کی کرنیں بھیلانا ہمارے لیے ایک زبروستے چیلنج کی حشیت رکھتا ہے۔

(جارى ي)

## وجال کے بےدام غلام

فری میسنری اور فادیانیوں کی ملی بھگت کی روداد ایک بھٹکے موئے نوجوان کی عبرت آموز آپ بیتی (تیری قط)

''میری دوی ایک قادیانی ہے رہی ہے۔ یہ بغیرعلم کے دوی تھی لیخی اس مے قبل مجھے علم نہیں

تھا کہ دہ قادیانی ہے۔ بیدودتی ایک روز نامہ میں شائع ہونے والے دوئی کے ایک اشتہار کے ذریعے ہے جو ذریعے شروع ہوئی۔ گزشتہ دوسال کی دوئی میں اس کی جماعت اور خوداُس کے ذریعے ہے جو حقائق میرے سامنے آئے ہیں دہ ہوش کم کردینے والے ہیں۔ اس روز نامے کا پورا کلاسیفائیڈ سیکشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکشن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات سیکشن قادیانی جماعت استعال کررہی ہے۔ اس سیکشن میں لڑکیوں سے دوئی کے اشتہارات مختلف عنوانات کے تحت شائع ہوتے ہیں۔ (روز نامہ 'خبرین' میں 2005ء ہے لے کراب تک

کٹارے دیکھیں)

لڑکوں سے دوی کے بیتمام اشتہارات قادیائی جماعت اور "عالمی فری میسزی" کے مقاصد کی پھیل کے لیے کام کرنے والی مشتر کہ لابی کی جانب سے ہوتے ہیں جو اپنی طاقت بر مطانے کے لیے شب وروز کوشاں ہے۔ ان اشتہارات کے جواب ہیں جو خوا تین ملتی ہیں وہ مختلف بیاریوں کا شکار ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی آ زاد خیال خوا تین بڑی آ سائی سے آپ کی خواہشات پوری کرنے پر تیار ہوجاتی ہیں، کیونکہ ان کی بہت بڑی اکثریت ایڈز کے عارضے میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی مبتلا ہوتی ہیں۔ ان کے ساتھ بوس و کنار کرنے والا بھی بہت سے عوارض ہیں جتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے بہت سے عوارض ہیں جتلا ہوجاتا ہے۔ قادیا نیوں کی بید دانستہ کوشش ہے کہ لا ہور اور اس کے

وَخَالَ (2) عالمي وجال رياست، ابتدا سے انتہا تک

گر دونواح میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد کومختلف بیاریوں میں مبتلا کرکے ہلاک کر دیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ارتدادی مہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایسی چند

ساتھ ہی ساتھ ارتدادی مہم کے ذریعے اپنے لوگوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ میں ایک چند خواتین سے تکراچکا ہوں۔ میں جوانکشافات کرنے جار ہا ہوں ان میں سے بہت می معلومات کا

ذر بعید بین بھی ہیں۔ دوئتی اشتہار کے ذریعے ملتے والی ایک خاتون سے جھے کافی معلومات ملی ہیں۔ جوسب سے اہم انکشاف ہوا وہ بیرتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے

ہیں۔ جو سب سے اہم انکشاف ہوا وہ بیتھا کہ قادیا نیوں کا گروہ ایڈز کی مریضاؤں کے ذریعے
پاکستان خصوصاً لا ہور کے شہر یوں میں ایڈز کا وائرس پھیلار ہا ہے۔ ایڈز کی ان مریضاؤں کو مختلف
این جی اوز اور خصوصی ذرائع سے اکٹھا کیا گیا ہے۔ اس کارروائی کا مقصد انتہا پیندوں کی آئے

ا بن بی اور اور سعوی دران سے اسما میا میا جب اس دروای و سعد بہا پسروں و اسمار اسمار اسمار اسمار اسمار اور خواتین والی نسلوں تک کو برباد کردینا ہے۔ ان لوگوں کے پاس ایڈز اور دیگر امراض میں مبتلا مرداور خواتین میں سے چھے بھارت سے بھی تعلق رسا کاروں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ممکنہ طور پر ان خواتین میں سے چھے بھارت سے بھی تعلق

رضا کارول کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ملنہ عور پران موانین کی سے چھ بھارت ہے۔ ہی ر رکھتی ہیں۔ان خوانتین کو مال ودولت کے لاپچ اوران کے بچول کواعلی تعلیم کے بہانے قبضے میں لے کر بلیک میل کیا جاتا ہے۔اس منصوبے میں بچھ بیرونی قوتیں بھی اس گروپ کی بھر پور معاون ہیں بعنی اس منصوبے میں'' را''،'' ہی آئی اے''،''موساد'' اور یہودی وقادیا نی لائی پارٹنز ہیں اور سے لوگ الاصر میں ''گرای روٹ لیول''مرکام کررہے ہیں۔ان کی مجر لورکوشش ہے کہ بھارے ملک

لوگ لا ہور میں ' گراس روٹ لیول' پر کام کررہے ہیں۔ان کی بھر پورکوشش ہے کہ ہمارے ملک خصوصاً پنجاب کے فینہ خانوں میں موجود خواتین کو ایڈز کے عارضے میں مبتلا رضا کاروں کے ذریعے اس عارضہ ذریعے اس عارضہ کی اس مارشے میں مبتلا کردیا جائے، تا کہ بیرخواتین ایک کیر میز بن کر آگے یہ عارضہ کی ان میں مبتلا ہو جائمی اورا تی جائز

پھیلائیں۔ان خواتین کے پاس جانے والے لوگ بھی اس مرض میں مبتلا ہوجائیں اور اپنی جائز وطال ہو بھی اس مرض میں مبتلا ہوجائیں اور اپنی جائز وطال ہو بھول ور آنے والے مرسول میں بھارلوگ متاثر ہوں گے اور ان بھاریوں کی وستیاب ادو یہ کو بھائی کرقادیانی جماعت بے حساب منافع کمائے گی۔اس کا مقصد آنے والے برسول میں سرمائے اور یا ئیولوجیکل لڑائی کے ذریعے

لا ہوراوراس کے گردونواح میں اسرائیل کی طرز پرایک قادیانی ریاست کی داغ بیل ڈالناہے۔ آپ دیکھیں گئے کہ آنے والے وقت میں ایگرز کے مریضوں کی تعداد میں بہت تیزی ہے

رعائي تيت-/125روپ

اضافه ہوگا۔اة ل توایْرز کے تشخیصی مراکز کی تعداد خاصی کم ہےاور جو بیں ان پراس لا بی کا کنٹرول ہے۔ بیلوگ لیمبارٹری الائز اٹسیٹ کروانے والے لوگوں کونیکیٹھ رپورٹ دیتے ہیں، تا کہ طویل

عالمی د جالی ریاست،ابنداے انتہا تک

عرصے تک لا ہور میں کسی کوبھی ایڈز کی تباہ کار یوں کا انداز ہ نہ ہو سکے۔

ایڈرز کےعلاہ وہیا ٹائٹس کو بھی پوری طافت سے پھیلا جارہا ہے۔صرف مشرف دور میں جبکہ

ان وطن دشمنوں کو پھلنے پھو لنے کے خوب ذرائع میسر تھے، لاکھوں لوگ ببیا ٹائٹس سی میں مبتلا

ہوئے جبکہ اس سے قبل سے عارضہ بہت ہی کم پایا جاتا تھا۔ یاور ہے کہ 'بیبا ٹائٹس ک' صرف خون

کے انقال سے پھیلتا ہے اور اس کے بارے میں بیر تاثر کہ گندے پانی سے پھیلتا ہے، درست

شہیں۔جگر کے تسی بھی ماہر ڈاکٹر سے ملیس یا انٹرنیٹ پر بیپا ٹائٹس سی کی وجو ہات کو جانا جائے تو میہ بات بالكل واضح ہوجاتی ہے كہ بيا ٹائٹسى لاحق ہونے كا گندے پانى كے ساتھ كوئى تعلق نہيں

ہے۔ گندے پانی کا تعلق صرف بیا ٹائش اے یعنی پیلے برقان سے ہے۔ آج پاکتان میں

کروڑوں لوگ ( کم ومیش ایک تہائی آ بادی) ہیا ٹائٹس میں مبتلا ہے اوران میں سے 99.99 فیصد

لوگ انتقال خون کے مرحلے ہے بھی نہیں گذرے۔ان میں سے بے ثنارلوگ ایسے ہیں جنہوں

نے بھی ناک، کان نہیں چھدوائے اور نہ ہی بھی دانتوں کا علاج کروایا ہے، کیکن اس کے باد جود سے

ہیا ٹائٹس ی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔امراض جگر کے ہر ماہر کے لیے بدامر باعثِ تیرت ہوگا کہ

لوگول کی اتنی بڑی تعداد مسلسل مبیا ٹائٹس ہی میں مس طرح مبتلا ہور ہی ہے؟ تواس کی حقیقت ہیہے

کیمشرف دور میں قا دیا نیول کے تعاون ہے پاکستان کے طول وعرض میں ہیا ٹائٹس کے خون ہے

آ لودہ کروڑ وں سرمجیں پھیلائی تمکیں۔خصوصاً سرکاری ہیٹنالوں میں دی جانے والی سرمجوں میں

سے مخصوص تناسب کی سرنجیں جراثیم آلود ہوتی تنھیں اور پیسلسلہ شایداب تک جاری ہو۔ ساتھ ہی ساتھ منظم طریقے سے پردیگینڈا بھی کیا گیا کہ ہیاٹائش می گندے پانی کی وجہ سے لاحق ہوتا

ہے۔ان کا ٹارگٹ میہ ہے کہ آیندہ دس پندرہ برس کے دوران پاکستان کے کم وہیش تمام شہر یوں کو

میبیا ٹائٹس کی کسی نہ کسی قشم یا ایڈز میں ضرور ہتلا کردیا جائے اور ساتھ ہی دوا کیں اور مشرل واٹر ﷺ کر

سا<u>ين ت</u>بت-/125*س*پ

بحساب منافع كماياجائ

ا یک سوال بیہ ہے کہ اتنی سرنجوں کو آلودہ بنانے کے لیے خون کہاں سے آتا ہے؟ قادیانی جماعت اس کے لیے دوطریقے استعال کررہی ہے۔ پہلاطریقہ تو میہ کدلا ہور کے پاگل خانے میں موجود زیادہ پا گلوں کومخلف بھاریوں میں مبتلا کرنے کے بعدان کے جسم سےخون حاصل کیا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیل میں موجود منتخب قید یوں کو ایڈز میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ ایسا کرنے ہے قبل ان قیدیوں کا بیک گراؤنڈ اورنفیاتی کیفیت اچھی طرح جانچ کی جاتی ہے۔اس مقصد کے لیے بہت ہی منفی اور لا دین ذہنیت رکھنے والے افراد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی بے راہ روی کا ثبوت بھی حاصل کرلیا جائے۔حال ہی میں لا ہور کے قید یوں کا چیف جسٹس کے عظم پرطبی معاینہ کیا گیا توان میں سے 46ایڈز کے مریض نکلے ہیں کیکن پیکہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ ہواریک چیف جٹس ایک منصوبے کے تحت سے اطلاع دی گئی کہ لا ہور میں قیدیوں پرظلم ہور ہاہے اوران کاطبی معاینے ہیں کیا جار ہاہے۔ جب چیف جسٹس کے عکم پر سطبی معاینه کیا گیاتو مریضوں کا انکشاف ہوا۔اب ایڈز کے بیمریض آ ہستہ آ ہستہ ہاہوں گےاورسال چھ مہینے کے بعدان کو ہر کوئی بھول جائے گا۔اس کے بعدان سے رابطہ کرنے کے بعد قادیا نیول اوراسرائیلیوں کے لیے کام کرنے کی آفر کی جائے گی۔ان لوگوں کی منفی ذیانیت کی پہلے ہی تصدیق کر لی گئی ہے۔الہذا ان ایڈز کے مریضوں کے راضی ہونے میں کوئی شبہیں۔ایسے رضا کاروں ہے پنجاب کے مختلف فحبہ خانوں میں موجودخوا تین کوایڈرز دہ کرنے کا کام لیے جانے کامنصوبہ ہے، تا کہ بیخواتین ایک chain کی صورت اختیار کر کے اپنے گا کھوں اور اُن کے گا کہ کہ آگے ا پنے بیوی بچوں کو ایڈز زوہ کردیں۔اس طریقے سے لاکھوں لوگوں کو بیاریوں میں مبتلا کرنے کی سازش کی جارہی ہے اور پیسلسلہ کی برسوں سے جاری ہے۔ایسے قتم کے ایڈز زوہ رضا کا روں کو ایڈز پھیلانے کے لیے ہا قاعدہ ٹارگٹ دیے جاتے ہیں جن کی تھیل پر بہت خطیرانعامات دیے جاتے ہیں۔اس صورت حال میں چیف جسٹس کوایک منصوبے کے تحت استعال کیا گیا ہے تا کہ

فَقِالِ (2)

عالمی وجالی ریاست، ابتداسے انتہا تک

ایڈز کے مریضوں کوان کے مرض ہے آگاہ کرنے کا جواز پیدا ہوسکے اور مریضوں کوشبہ بھی نہ ہو۔ یہ وہ Biological War ہے جو یہودیت کے لیے کام کرنے والے قادیا نیوں نے پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو بیپا ٹائٹس اور ایڈز میں مبتلا کر کے موت پاکستان پر مسلط کی ہے۔ اس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو بیپا ٹائٹس اور ایڈز میں مبتلا کر کے موت

کی جانب گامزن کردیا گیاہے۔انسانی تاریخ کابیرسب سے برداالمیہ ہے،شاید کشمیراورفلسطین سے بھی ہزا،لیکن اس کا کسی کواحساس تک نہیں ہے۔الثاال کے باوجود مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا

وا تا ہے۔

پائیولوجیکل از ان کا پرسلسلہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہود یوں اور قادیا نیوں کی باہمی ملی بھگت سے چین اور انڈونیشیا تک بھیلا ہوا ہے۔ بدنام زمانہ یہودی شظیمیں پاکستان پر پاؤں چھیلانے کے لیے قادیا نیوں کی مدد کررہی ہیں تو قادیا نی چین میں بیاریاں پھیلانے کے لیے افرادی قوت مہیا کررہے ہیں۔ اس کا برا امقصہ مستقبل میں چین کی اقتصادی ترتی کو متاثر کرنا ہے۔ انڈونیشیا میں بھی اس قسم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے انڈونیشیا کی قادیا نی کا دیائی کی خادیا نی کی کا دیائی کیونٹی کو استعال کیا جارہا ہے۔

اس بائیولوجیکل چگ ازائی کے دوسر سے طریقے میں اپنے ٹارگٹ کو جویں میں ملا کر ہاکا زہر نما محلول و یا جا تا ہے۔ جوی میں ملا کے جانے والے اس بائیولوجیکل میٹریل کی خصوصت سے کہ سید جگر کوشد میدطور پر متااثر کرتا ہے، لیکن فوری طور پر انسان کا خود کار دفائی نظام حرکت میں آتا ہے اور متاثرہ وجگر کے گرد چربی کر دہ ہوجاتا ہے۔ متاثرہ وجگر کے گرد چربی کی تنہہ جم جاتی ہے جو جگر کو بھر نے نہیں ویتی جگر چربی زدہ ہوجاتا ہے۔ اگر چہ اس طریقے سے انسان فوری طور پر نہیں مرتاکین اس کی زندگی کا دوران ہے کم ہوجاتا ہے۔ ہمارے ملک کے ایک معروف قانون دان اس کی واضح مثال ہیں۔ جنہیں دوران قیداس کا نشانہ ہما کر معذور بنادیا گیا ہے۔ بیلوگ نہ صرف بیر عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادو بیر بیچ کر بے بنا کر معذور بنادیا گیا ہے۔ بیلوگ نہ صرف بیر عوارض پھیلاتے ہیں بلکہ ان کی ادو بیر بیچ کر بے حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں میں اس وقت پر بین بیمبرج کا سبب بننے والی حساب منافع کما چکے ہیں۔ اس لابی کے ایجنٹوں میں اس وقت پر بین بیمبرج کا سبب بننے والی اور دیہ بہت مقبول ہیں۔ انہیں عموماً ہائی پروفائل ٹارگٹس کے خلاف استعال کیا جاتا ہے۔ بیروا

عالمى وجالى رياستءا بتداسيه انتهاتك

ہے۔ معاشرے ہے آزاد خیال لوگول کو تھانٹٹنے کے لیے بورےش میں جگہ جگہ ایسے جویں کارز

معاشرے ہے آ زاد خیال لوگوں کو چھانٹنے کے لیے پورے شہر میں جگہ جگہ ایسے جوں کارز کم کہ جاریب میں جراں جنٹروں رکٹل مبٹھنے کامہ قعرد اجازاں سے بران پر ایسالگدیں مناص

قائمُ کیے جارہے ہیں جہاں جوڑوں کول بیٹھنے کا موقع دیا جا تا ہے۔ یہاں پرایسے لوگوں پرخاص طور پرنظرر کھی جاتی ہےاورنسبٹازیادہ آزاد خیال لوگوں کوٹریپ کیا جا تا ہے۔ان لوگوں کو جوس میں

محور پر مطرری جان ہے اور سبماریادہ اراد حیاں یو یوں بوریپ میا جا ناہے۔ ان یو یوں و بوں یں مختلف مصرصحت اشیاء ڈال کر دہنی معذور اور بیار بنایا جا تا ہے۔ اس کا محرک یہ ہے کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آزاد خیال شخص جب شدید بیار ہوجا تا ہے تو پھرائس کی زندگی کا مقصد صرف سے

ہوتا ہے کہ مرنے ہے قبل زیادہ سے زیادہ دولت حاصل کرکے اپنے پیاروں کی زندگی کو تحفظ دیے جائے۔ ایسا شخص درست یا غلط کی بجپان کو بھلا کر دولت کی خاطر بڑے سے بڑار رسک لینے کے لیے تیار ہوجا تا ہے ادر جب کوئی شخص اس آئٹے پر پہنٹے جا تا ہے تو پھروہ فری میستر کی ادران کے بے

دام غلام قادیا نیوں کے لیے کام کا آدمی قرار پاتا ہے۔ایسے تیارلوگوں سے ہیروئن اسکلنگ بقبائلی علاقوں میں جاستے ہیں۔ حیلے بہانوں سے ایسے علاقوں میں جاسوی اور بہاریاں پھیلائے کے پُر خطر کام لیے جاتے ہیں۔ حیلے بہانوں سے ایسے لوگوں کے بچے بھی قبضے میں لے لیے جاتے ہیں جس کے بعد ایسا شخص مزاحمت کے بالکل بھی قابل نہیں رہتا اور ساتھ ہی ساتھ قادیا نیوں کی وفا داراور بظاہر مسلمان ایک نئی نسل تیار کی جارہی

ہے۔ مید حقیقت ہے کہ بیدانی اپنے زیادہ تر ایجنٹول کو بیمار کرنے کے بعد استعمال کرتی ہے اور میہ معاہدہ تمام زندگی پر محیط ہوتا ہے۔ اپنے ایجنٹول کو بیمار کرنے کے پس منظر میں میسوچ کارفر ماہ کہ بہت زیادہ بوڑ ھا آ دگی فدجب کی جانب راغب ہو کر سدھر سکتا ہے، ویسے بھی بوڑ ھا آ دگی زیادہ کام کانہیں رہتا۔ اس لیے میسنگ دل لوگ اپنے لوگول کالائف پریڈ کم کردیتے ہیں۔

ان لوگوں کو دنیا کا جدیدترین ٹیلی کمیونیکیشن نظام مہیا کیا گیاہے۔ آپ کو بیرجان کر بالکل حبرت نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کسی بھی شخص کا فون ان لوگوں کی پہنچ سے باہر نہیں ہے اور روشن خیالوں اور انتہا پہندوں کو چھانٹنے کا بی بھی ایک طریقہ ہے۔ GPS کے ذریعے مذکورہ فرد کی لوکیشن بھی معلوم کی جاسکتی ہے۔ان آلات کا غلط استعال بھی زوروں پر ہے۔ بیلوگ انسداد منشات کے اعلیٰ المکاروں کے فون ٹیپ کرتے ہیں۔جس سے آئیس منشات کی اسمکانگ میں آسانی رہتی ہے۔

اب آتے ہیں اڑکیوں سے دوی کے اشتہارات کی جانب۔ ہوتا یہ ہے کداڑ کیوں سے دوی کے اشتہارات سے رابطہ کرنے کے بعد علتے والی لڑکی اپنی مرضی کے جوس کار زیاریٹورنٹ لے کر جاتی ہے۔کوئی نصور بھی نہیں کرسکتا کہ بیہ جوس کارنر یا ریسٹورنٹ خودان لوگوں کی ہی ملکیت ہوتا ہے۔ مجھے ملنے والی خواتین مجھے نہر کے کنار ہے ' دحس جوں کارز''نز دلال پل لا مور لے کر گئیں۔ موتا ہے کہ جو جو س لڑکی کے سامنے رکھا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک جوتا ہے کیکن جو جوس آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے اُس میں ملکاز ہر ملا ہوتا ہے۔ بیآ ہت آ ہت انسانی ذہن کومعذور اور انسانی جسم کومفلوج کرتا ہے۔ان کا خاص اوّٰہ ہے۔'' حسن جوس کا رنز'' کے علاوہ مجھے جی ٹی روڈ نز دشالا مار پر داقع صدیقی کلینک پر بھی متعدد مرتبہ لے جایا گیا۔ قادیانیوں کی ایک این جی او کا دفتر 40 ڈی ماؤل ٹاؤن میں بھی قائم ہے۔اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے سرف صدیقی کلینک،حسن جوی کارنراور D-40 پراپنی توجہ مبذول کرلیس تو انہیں ثبوت مل جائیں گے۔جن فحبہ خانوں کا میں نے ذکر کیا،ان میں سے ایک کے بارے میں جانتا ہوں۔ بیلا ہور کے لیافت آباد کے علاقے میں گندے نالے کے قریب واقع ہے۔ یہاں گھروں کے نمبر واضح نہیں ہیں۔ یہ مالاراسٹریٹ کے درمیان ایک گلی نمبر 21 ہے۔اسے قائد اعظم اسٹریٹ بھی کہاجا تا ہے۔ یہ پہلے آنے والا گھر ككركا ہے۔اس كا كيٹ چھوٹا ساسبزرنگ كا ہے۔ يہاں رہنے والے كرائے يا كروى پر آباد ہيں۔ انہیں اس علاقے میں کوئی نہیں جانتااور بیقادیا نیوں کے ایڈزمشن پر ہیں۔

مجھی روز نامہ''خبریں'' کا کلاسیفائیڈ دیکھیں۔اس میں تبدیلی نام اور ولدیت کے بہت سے اشتہارات موجود ہوتے ہیں۔ بیدراصل دوسرے لوگوں کی اسناد کواستعمال کرنے کامنصوبہ ہے۔(2005ء سے اب تک کے اخبارات ضرور دیکھیں)۔کیاکسی اوراخبار میں تبدیلی نام اور ولدیت کے اس قدراشتہارات و کیلے گئے ہیں؟ مشرف دور میں بورڈ کے سیکر یٹری ان کے غلام سے جہ بھٹی ولدیت کو سرج کیا جاتا ہے۔ بعدازاں نام کو اشتہارشائع کر ہے تبدیل کروالیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لوگوں کے نامعلوم گروہ (عملنطور پرقادیائی) کوڈپلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملاز متیں دلوائی مامعلوم گروہ (عملنطور پرقادیائی) کوڈپلیکیٹ اسناد کی بہت بڑی تعداد جاری کی اور ملاز متیں دلوائی جاتی رہی ہیں۔ ایسے لوگوں کی بہت بڑی تعداد کو پولیس میں کانشیبل بھرتی کروایا گیا ہے، تا کہ ہر علاقے میں موجودا پنے قبہ خانوں، جوس کا رزز کی مدواور انتہا پیندوں کی نشاندی کی جاسکے۔ ایسے الی کا سیفائیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اداروں کے اشتہارات الی کا سیفائیڈ سیشن میں آپ کو قرضہ مہیا کرنے والے بہت سے اداروں کے اشتہارات ملیں گے۔ یہ بھی معاثی طور پر مجبور لوگوں کو استعمال کرنے کی کوشش ہے، حالانکہ قانو نااس قسم کے اشتہارات ممنوع ہیں۔ ان لوگوں کے پاس بے شار شناختی دستاویزات موجود ہوتی ہیں جنہیں ہوقت ضرورت استعال کیا جاتا ہے۔

بوت رورت المدين سرورت رشته كخصوص اشتبارات بهى ذراغورت ديكسين -خاص طور پر الى روز نامدين ضرورت رشته كخصوص اشتبارات بهى ذراغورت ديكسين -خاص طور پر "فارن شيشناش" كے حالل اشتبارات - 2005ء سے 2008ء تك ضرورت رشته كا ايك بى اشتبار شائع بوتا رہا ۔ اس اشتبار كى آ ژبين بہت كى فرصوم سرگرمياں جارى ہيں -اب بھى بھى بھار سے اشتبار شائع بوتا رہتا ہے ۔ مجھے بھى متعدد مرتبه يور پين مما لك كى سير اور عمرے پر لے جانے كى پيشكش كى تي هي جے بين نے مستر دكر ديا تھا۔

مسلمانوں کو تباہ کرنے کی لڑائی کے تیسرے مرحلے میں بیلوگ سرکاری ہیںتالوں پر مکمل کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے سرکاری ہیںتال کافی حد تک ان کے کنٹرول میں ہیں بھی۔خاص طور پر شالا مار ہیںتال، جزل ہیںتال، شخ زا کد ہیںتال وغیرہ۔الیہ بیہ ہے کہ یہ کنٹرول نچلے لیول پر ہے۔حکومت زیادہ سے زیادہ ایم ایس یا پڑنیل کو تبدیل کرتی ہے جس سے کوئی خاص فرق تہیں پڑتا۔ بعض ہیںتالوں میں علاج کے نام پر بھی لوگوں کونشانہ بنایا جاتا ہے۔ ٹارگٹ کو پہلے عالمی دجالی ریاست،ابتدا سے انتہا تک بیار یازخی کیا جاتا ہےاور بعد میں علاج کے نام پر پارکر دیا جاتا ہے۔ میں اس قتم کے ایک واقعے ہے آگاہ ہوں جوشالا مار مپتال میں ہوا۔ مختلف جراثیم کو حاصل کرنے کا سب ہے بڑا ذریعیہ شالا مار جبیتال ہے۔ جہاں لا ہور کے تمام میبتالوں سے ویٹ (Waste) کو انسینی ریٹر میں جلائے کے لیے لایاجا تا ہے۔جلانے ہے قبل اس ویٹ میں مے مختلف بیار یوں کے جراثیم جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔اس وقت شالامار ہپتال کا چیف ایگزیکٹو بھی قادیانی ہے۔ یہ بات بھی مرنظر رکھیں کہ مختلف حیلے بہانوں سے امریکی ڈاکٹرول کی سب ہے زیادہ آمدشالا مارہپتال میں ہی ہے۔ کسی بھی دوسرے سرکاری یاغیرسرکاری ہپتال میں امریکیوں یا غیرملکیوں کی اس قدر زیادہ آمد کا کوئی سراغ دور دور تک تہیں ملتا۔ پیڈاکٹرز پاکستانیوں کے خلاف بائيولوجيكل لڑائى ميں مددينے كے ليے آتے ہيں۔ پنجاب ميڈيكل كالح سے قادياتي ڈا کٹروں کے اخراج کے بعد شالا مار میتال میں میڈیکل کا کچ قائم کیا جار ہا ہے، تا کہ قصاب نما قادیانی یا بظاہرمسلمان نما قادیانی ڈاکٹر دافر مقدار میں نتار کیے جاسکیں۔اس میڈیکل کالج کا يروجيكث دائز يكثر بهى قادياني ہے۔

بیلوگ پاکتان کے مختلف تغلیمی اداروں پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ان میں ے ایک کوشش ایک طلبہ تنظیم کے ذریعے پنجاب یو نیورٹ پر قبضہ کرنے کی تھی جے جمعیت نے نا کام بنادیا تھا۔ای طرح ی آئی اے اور قادیا نیوں کی کوشش ہے کہ پولیس ٹریننگ اسکولوں میں بھی اپنے افراد داخل کیے جانمیں۔ان کا خیال ہے کہ ملک پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بڑے تقلیمی اور تربیتی مراکز پر کنٹرول ہونا ضروری ہے۔اس حکمت عملی کے ذریعے بھارت نے مشرقی پاکستان کوجدا کیا تھا۔ بقیہ پاکستان پرکنٹرول کے لیے بھی یہی حکمتے عملی استعمال کی جارہی ہے۔ چونکہ میں اپنی ہی قوم اوروطن کے خلاف اس خوفنا کے لڑائی کا حصنہیں بنیا جا ہتا ،اس لیے ان لوگوں کے خیال میں ، میں انتہا پیند ہوں۔ میں نے متعدد نقصانات برداشت کیے ہیں لیکن متعدد مرتبه آ فر کے باوجود قادیانیت قبول کرنے ہے اٹکار کردیا اور ایسا کبھی نہیں کروں گا۔اس کی یا داش

میں مجھے متعدد مرتبہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ای مقصد کے لیے بہت بے ضرر طریقے اختیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بھی سابقہ ؤشنی کی آٹر میں کسی شخص کوختم کردیا جاتا ہے اور بھی کسی کو

حادثے میں پارکردیا جا تاہے۔ میں خودان حربوں کا سامنا کر چکا ہوں اور میرازندہ رہنااس بات

کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی ابھی آسان پرموجود ہے۔ بیلوگ میٹھے زہر کی طرح پاکستان کے رگ و یے میں اُنز رہے ہیں۔ یہ پاکستان کواپنے فیضہ میں لینا جا ہتے ہیں اور میسو چنے کا تکلف ہرگڑ مت

تجھے گا کہ بیرسب کچھنیں ہور ہا۔جوقوم جنگ جیتنے کے لیے بہتے بہتے شہروں پرایٹم بم گراسکتی ہے، وہ یا کشان میں جنگ جیتنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے۔ بارک اوباما کوتبدیلی کی علامت کہا

جاتا ہے۔ میں نے ایک پاکستانی نہیں، بلکہ بین الاقوامی معاشرے کے در دمند فر دکی حیثیت انہیں خط تکھاہے جس میں ان ہے اپیل کی گئی ہے کہ ہے گناہ پاکستانیوں کی بدترین نسل کثی کوروکیس۔ سردست منظر پرآنامقصونہیں اس لیے نام کا دوسراحرف مکمل نہیں لکھ رہا ہوں الیکن اگر مجھے

مارا گیا تواس کے ذمہ دار پاکستان کے قاویانی ہوں گے،اور میری شناخت اور مزیدا ہم تفصیلات منظرعام برضرورآ کیں گی۔''

ياسرع، لا مور

\$ ..... \$ ..... \$

وعااورووا:

تو پہ ہے جناب! ایک بے راہ اور نو جوان کی آپ بیتی۔ وہ جب نفس پرتی کی ہے آب وگیاہ وادیوں میں بھٹکتے بھٹکتے تنگ آ گیا تو اس کے اندرموجود نیک فطرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ان لوگوں کو بے نقاب کر کے اپنی لغزشوں کا کسی حد تک کفارہ دے جو وطن عزیز کومہلک بیماریوں اور

موذی جراثیم کا تخفه دے کراس کی بنیا دوں کو کھو کھلا کررہے ہیں۔ راقم الحروف نے جب بیخط لا ہور کے بعض احباب کو بھیجا تو انہوں نے تصدیق کی کہ متذکرہ

جگہمیں واقعی مشکوک اور تہبت ز وہ معلوم ہوتی ہیں۔ا تنا قرینہ ملنے کے بعد موقع واردات کا مشاہدہ

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک ضروری تخبرا۔ خط میں جوانکشافات کیے گئے تھے، ان میں سے اکثر تحقیق کے بعد درست نکلے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بقیہ باتیں بھی جن تک جاری رسائی نہ ہوسکی ،کسی خبطی دیوانے کی بردیا شہرت کے خواہش مند توجہ سے محروم بے روز گار نو جوان کے من گھڑت خیالات نہیں، یہ بھی درست ہی ہول گی شخفیق کی ابتداجب ہوئی تو رمضان کامہبینہ تھا۔متذکرہ کلینک میں عین رمضان کے دن ایک جابل قصاب نما ڈاکٹر صاحب نشے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ جگہ دکھی انسانوں کی علاج گاہ نہتی ،معصوم بچوں کی قتل گاہ تھی۔ جب کسی نو جوان لڑ کے یالڑ کی ہے خلطی سرز د ہوجاتی تھی تو وہ اس کا نشان مٹانے اور معصوم جان کواز قبل پیدائش زندہ در گور کرنے کے لیے یہاں موجود جابل قصابوں کی خدمات حاصل کرتا تھا۔ پیکلینک میٹرنٹی ہوم کے نام سے قائم کیا گیا تھا۔ کلینک کیا تھا، بس آیک دکان تھی جے اس شیطانی کام کے لیے درکار مخصوص سہولتوں ہے آ راستذكر ديا گيا تھا۔معلوم ہوا كەلا ہور كے فمپل روڈ پر 'مفيه كلينك' ميں شادى ہے قبل صاحب اولا د ہوجانے والے جوڑوں کے لیے پیش کیے جانے وال مخصوص خدمات پر کلینک بھی پیش کرتا ہے۔ وہ بےراہ روجو گناہ سے توبہ کے بجائے ایک نیا گناہ کرنے کے لیے پُرعزم ہوں ان کے لیے یہاں ہرطرح کی سہونتیں سے واموں دستیاب ہیں۔ ہمارے احباب کلینک کے سامنے گاڑی میں یوں بیٹھے رہے کہ کلینک کے اندر کا ماحول نظر آتارہے ادرا یک ساتھی فرضی گنچکار بن کرمسکین صورت اور عاجز انہ گفتگو کے ساتھ اپنی غربت کا رونا روتے ہوئے اندر بیٹھے جاہل قصائی کے ساتھ پیے کم کروانے کے لیے جت کرتارہا۔ آخری اطلاع کے مطابق اس قصاب خانے کا شر ا کثر آ دھا گرا ہوار ہتا ہے۔مصروف کا رافراد یا گروہ مختاط ہو گیا ہے اور آنے والے کو پہلوان پورہ میں رزاق اسٹور کے ساتھ واقع لیڈیز کلینک جانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ابنہیں معلوم کہ متذكره دوكلينك بھى اس خفيدمشن سے وابستہ ہيں يا اين طور سے بدا عماليول كے اس كورك وهندے میں ملوث ہوگئے ہیں؟

صدیقی کلینک کے بعد گشت کی اگلی منزل' دحسن جوس کارنز' تفا۔اس کانام پیلے'' رحمٰن جوس

عالمی دجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

کارز" تھا۔ پھر بدل کر''حسن جوں کارز'' رکھ دیا گیا۔ نام جینے خوبصورت ہیں، پھندا اتنا ہی خطرناک ہے۔اس میں آپ واخل ہوں تو بظاہر جوس اور اس کے لواز مات حیاث، برگر وغیرہ د کھائی دیں گے....لیکن درحقیقت بینو جوان نسل کو ناجائز تنہائیاں مہیا کرنے کا اڈہ رہا ہے۔اس کی دوسری منزل پرتقریباً دس کیبن ہے ہوئے ہیں۔ان کیبنول کے نیم تاریک ماحول میں شیطانی اٹھکھیلیاں عفت دحیا کے دامن کوتار تارکرتی ہیں۔ یہاں کے بیر مے خصوص انداز سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور کسی کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتے۔ یہاں پیش کیا جانے والا جوس اور دیگر لواز مات گٹیا ہونے کے باوجود منگے ہوتے ہیں کیونکہ اصل قیمت تو حرام خلوتوں کاعوض ہوتی ہے۔آخری اطلاع کے مطابق ''حسن جوس کارز'' والے بھی مختاط ہو گئے ہیں اور اب بید دھندا'' شالا مار سپتال'' کے سامنے جا ہت جوں کارز، گڑھی شاہو میں'' کوئن میری کالج'' سے پہلے شوروم کے ساتھ واقع جوں کار زاور دھرم پورہ کے ایک میسمنٹ میں چل رہاہے جہاں ہماری قوم کے نونہال گھروں سے تعلیم کے لیے نکلتے ہیں سیکن فلموں اور موہا کلوں کی فتنہ پرور شیطانی تر غیبات سے متاثر ہوکران شیطانی گھروں میں تاریخیں لگوانے پہنچ جاتے ہیں۔اس میدان میں نیرنگ کیفے ،گلور پیچین اور ایسپر بیو جیسے مغربی انداز کے جدید مراکز بھی کود پڑے ہیں اور حکمرانوں کے ناک تلے شہوت گردی کے بیاڈے د جالی مثن کے فروغ میں مصروف ہیں۔اب بیتونہیں کہاجا سکتا کہاس طرح كے سب كے سب جوس كارٹراورريسٹورنٹ كى خفيد ہاتھ كے اشارے يرچل رہے ہيں۔عين ممكن ہے کہ بعض نادان زیادہ آمدنی کے لالچ میں مشروبات کے حلال کاروبار میں حرام تنہائیوں کی آمیزش کرتے ہوں الیکن اتنی بات ضرور ہے کہ نو جوان نسل کی عفت وعصمت کا گلا نیمیں گھنتا ہے اور ان کا روش مستقتبل یہاں کی نیم تاریک فضا میں مکمل تاریک اندھیریوں میں دفن ہوتا ہے۔ انثرنیٹ کیفے سے شروع ہونے والی نا جائز دوستیاں یہاں پروان چڑھتی ہیں اور حیا و یا کدامنی کو لیرالیرا کر کے اپنے چیجے ایمانی جذبات ہے محروم کھو کھلے جسم، حوصلہ سے عاری مفلوج و ماغ اور عقابوں کے شیمن میں اجڑی ویران زندگیاں چھوڑ جاتی ہیں۔ دہائی ہے کہ میری قوم کے محافظ

مورے ہیں اور ڈاکو کھلے پھررہے ہیں۔

گمنام نوجوان کے اس خطیس ایک معاصرا خبار کے حوالے ہے جن اشتہاری قلمی دوستیوں کا ذکر کیا گیا تھا ان کی تو شخیق کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ آج ہی کا خبریں اُٹھا کیں۔ اس میں تھلم کھلا ہے جیائی کا فروغ اس ڈھٹائی کے ساتھ ہے کہ اشتہارات کے الفاظ میں بھی کسی شرم مروت، کسی طرح کی ڈھکائی چھپائی کا لحاظ نہیں۔ کھوج پر مامورا حباب نے بتایا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے دیے گون کے دوسری طرف مادر پیراآزادلوگوں کا پوراگردپ بعیضا ہے جوانسائی نفس کی غلیظ چاہتوں کو خسب منشا پوری کرنے کے لیے ہرطرح کی حرام زدگیوں کو فروغ دے رہا ہے اورائے کوئی پوچھنے والنہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ فون پر دوتی ، پھر جوس کا رزوں میں ملا قاتوں ہے جو شیطائی سلسلہ مروع ہوتا ہے ، پوش علاقوں میں واقع خفیہ فیتہ خانوں ہے ہوتا ہوا اس کا اختام قصاب نما ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں کھیلئے تک آپ نینچنا ہے۔ اس سارے ابلیسی نظام کی کڑیاں ایک دوسرے خاتی ہیں جے دشمنانِ انسانیت اپنے مقامی ہرکاروں کی مددسے مر بوطانداز میں چلارہ ہیں۔ اور دن دیماڑے بھونگ رہے ہیں۔

اوردن دیبرارے ، عارے سو اپول دوبال دربال ہیں؟ دیمن کے چیوڑے ہوئے خمیر فروش میں جہاں ہیں؟ دیمن کے چیوڑے ہوئے خمیر فروش ایجنٹ نئ نسل کو گھن کی طرح چائ رہے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار لجی تان کر سورے ہیں۔ اور پر جواشارے اور سراغ دیے گئے ہیں ان پر کام کرکے کوئی بھی محب وطن آفیر اس سازش کے ذمہ داروں تک پہنچ سکتا ہے۔ انسان پر لازم ہے کہ غیرت کا دامن ہاتھ سے نہ چیوڑے ۔ ہم آخر یہ کیوں برداشت کررہے ہیں کہ ہارے معصوم بچول کو شیطانی حرکتوں کے ذریعے اپانچ اور ناکارہ بنایا جائے اور ہم آئکھیں بند کرکے لاتعلق رہیں۔ اس طرح تو دجالی قو تیں ایک دن ہماری ناکارہ بنایا جائے اور ہم آئکھیں بند کرکے لاتعلق رہیں۔ اس طرح تو دجالی قو تیں ایک دن ہماری دہلیز پر آپینچیں گی۔ ہماری نظروں کے سامنے ہمارے گلشن کے پھول اور چمن کی کایوں کو شیطان دہنے کے ملاوہ کے خمایندے غیرانسانی کی حرکتوں میں مبتلا کریں گے اور ہم اس فتنے میں بہتے جانے کے ملاوہ پر کھنے کر سکیں گے۔

وجال کا شیطنت اور دجل کو غالب دیکھنے والوں کا برپا کردہ فتنہ جتنا بھی شرائگیز ہو، اس کے مقابلے میں کوشش کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدداور انعام کے وعدے بھی اسنے ہی عظیم میں بہیں بہیں شرپینداور فتنہ پرور د جالی قو توں کے سامنے ہرگز جھیا رئیس ڈالنے چاہیں آ خری دم تک معرک نیج چاہیاں بیا حصہ ڈالنے رہنا جاہیے۔ و عابھی کرنی جا ہے اور د وابھی نجائے کس کی

سی سر که بیروسرین پیاستدوایے رہا چاہیے۔ دعا کی سری چاہیے اورودا کا جائے گی قربانی رب العزت کو پیندآ جائے اوروہ اسے بھی د نیااور آخرت میں سرخ روئی اور سرفرازی سے نواز دے اوراس کی وجہ سے دوسرول کا بھی بھلا ہوجائے۔

# دجالی ریاست کے قیام کے لیے فضائی تشخیر کی کوششیں

( پہلی قبط)

### 51 / 1/

غیر معمولی نام رکھا جانا اپنے اندر چونکا دینے والی جیرانی لیے ہوئے تھا۔ یہاں اڑن طشتریاں اور خلائی مخلوق جیسی'' فیرارضی اشیا''مسلسل و یکھنے میں آتی رہتی تھیں ۔ مقامی باشندوں اوران کے غیرمقامی مهمانوں کی زبانوں پران کا تذکرہ عام تھا۔امریکی حکومت ان تجس آمیز اطلاعات کو د بائے رکھتی تھی۔ جب بات بہت آ گے بڑھ گئی تو ریاست نواڈ ا کے بارے میں پیمشہور کر دیا گیا که بیمان الیمی بژی سائنسی سرگرمیان زیمک لائی جاتی ہیں جن کاتعلق فیڈرل گورنمنٹ کی ایٹمی ريسري ہے ہے۔ امريكي عوام اس مصنئن ہوجاتے ..... بہت جلد مطمئن ہوجاتے ....اس لیے کہ انہیں فری میسن برا دری نے الیمی بہت ی' ٹائم پاس' اور 'مفید' سر گرمیوں میں ہتلا کررکھا ہے جن سے ان کے پاس وقت نہیں بچتا۔ رہی سبی کسر یہودی بینکوں کی طرف سے امریکی عوام کو دیے گئے قرضوں اور بیقرضے اُ تارنے کے لیے کی جانے والی دگٹی تگنی نوکریوں نے پوری کردی ہے۔ لہذا دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ جھی جانے والی امریکی قوم جلد ہی ان طفل تسلیوں سے مطمئن ہوجاتی اورا ریا 51 کوکہیں اورمنتقل نہ کرنا پڑتا اگر کیلی جانسن جیسے ماییناز ہوا باز کا واقعہ

کیلی جائس غیر معمولی صلاحیتیں رکھنے والدا ایک ائیر کرافٹ ڈیز ائٹر تھا۔ بیدونی شخص ہے جس نے پہلا سپر سانک طیارہ'' یوٹو' (U-2) ڈیز ائن کیا تھا۔ اسے کسی ایسے وقتی علاقے کی ضرورت سخی جہاں اس طیار ہے کی آز مائٹی پرواز عمل میں لائی جائے۔ قدرتی طور براس کی نظر قطعہ نمبر 51 میں ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے بریڑی۔ اس نے ''ٹونی کی وائز'' سے رجوع کیا۔ وہ شہری ہوا بازی میں اس کا دوست تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھاوہ خطہ نمبر 51 کا بانی تھا۔ وہاں کے منصوب اس کے علم میں تھے۔ ٹونی نے برانی دوئتی کی لاج رکھتے ہوئے امر یکی حکومت سے اس آز مائٹی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس پر انی دوئتی کی لاج رکھتے ہوئے امر یکی حکومت سے اس آز مائٹی پرواز کی اجازت طلب کی۔ اس نے اپنے دوست کو بتایا کہ اس ریاست میں 30، 40 میل تک پرواز کی سہرائیں موجود ہیں۔ میں اس کا انتظام کروں گا اگر مرکز ہے اس کی اجازت ل جائے۔ کیلی کو معلوم نہ تھا کہ اس جگہ ''مرکز''

وَقِالِ (2)

عالمی وجالی ریاست،ابتداسےانتہا تک انہیں مرکزے اجازت ٹل گئی۔ پوٹو کی آز مائثی پرواز کامیاب رہی۔ بعدازاں اس طیارے نے سوویت بونین کےعلاقے میں 26 ہزارفٹ کی بلندی پر رہتے ہوئے اور سوویت راڈارول سے بچتے ہوئے کامیاب جاسوی پروازیں کیس۔ایٹی تنصیبات کی تصاویر حاصل کیس اورامر کی حکام

کے لیے بیاجازت کافی سودمند ثابت ہوئی۔ U-2 کے بعداریا 51 میں دوسرا پروجیکٹ B-2 بمباراسٹیلتھ طیارے کا تھا۔اس کا منفر د ڈ ھانچہ اور رفتار موجودہ زیانے ہے گئی عشرے آ گے تھا۔لوگوں کو الیمی ایڈوانس ٹیکنالو جی کی اجھی تو قع اورکوئی انداز ہمیں تھا۔انہوں نے بی-2اوراس طرح کے دوسرے ترقی یافتہ طیارے دیکھے توانبیں Unidentified Flying Objects)UFO) یعنی اُڑن طشتریاں سمجھ لیا۔ 1988ء میں امریکی حکام نے سرکاری طور پر بی 2 اسٹیلتھ بمباراورایف 117 اسٹیلتھ فائٹر کے بارے میںعوام کومطلع کیا۔لوگوں نے ان کی بے پٹاہ نباہ کاری کا مشاہدہ فروری 1988ء میں کیا جبکہ خلیج کی جنگ نے ان کی موجودگی اور حقیقت ٹابت کردی۔B-2 کے بعد ارپا 51 میں جاری موجودہ پروجیکٹ کانام AURORA ہے۔ بیا یک ایساطیارہ ہوگا جوآ واز کی رفتار سے چھ گنا تیز پرواز کرتے ہوئے انتہائی ٹھیک نشانے پرحملہ آور ہوسکتا ہے۔امریکی حکومت فی الوقت اس کی موجودگی سے اٹکارکر دہی ہے۔ بالکل ای طرح جیسے کسی زمانے میں B-2 اور F-117 کے لیے کیا گیا تھا....لیکن کیااس خفیہ علاقے میں صرف یمی تیز رفنارسواریاں تیار ہور بی ہیں؟ کیا2-Uاور B-2 کی آ زماکثی پردازوں کے تذکرے ہے دوبات مجھ میں آسکتی ہے جس کا تعلق و نیا کے سب ہے وہمی اور برز دل شخص'' د جال اعظم'' کے ظہور اور استقبال کے لیے کی جانے والی خفیہ ترین اور ..... بظاہر ..... عظیم ترین تیاری ہے ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ بندہ کوا پنا ہم خیال یا کیں گے؟ اصل کہانی اس ہے آ گے کی ہےاور بیکہانی ہمیں مشہور غیر صہونی امریکی سائنس دان'' ڈاکٹرمورلیں جیسوب'' کےافسوں ناک قبل ہے آ گے بڑھتی ہوئی ملتی ہے۔اس کوجس بہیاندا نداز میں ایک علمی تحقیق پر تبادلہ خیال سے رو کئے کے لیے قل کیا گیا وہ ہمیں عالمي وجالى رياست، ابتداے انتہا تك

امر یکا پر مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہائی سنا تا ہے۔ امر بکی قوم نے جو مجسمہ آزاد کی اس بیل مسلط نادیدہ ہاتھوں کے جبری تسلط کی کہائی سنا تا ہے۔ امر بکی قوم کی آزاد کی بھی نصب کررکھا ہے اس بلخبراورونیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین بھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچہاپ اوھوری ہے۔ اس باخبراورونیا کی مہذب اور تعلیم یافتہ ترین بھی جانے والی قوم کوجس کا ہر بچہاپ ڈیٹ رہنے کا دعوی کرتا ہے ، کون بتائے کہ وجال کے نمایندوں کے نادیدہ وماغ ان کواپنی مرضی ہے مخصوص سمت چلارہے ہیں؟ ڈاکٹر مورایس جیسوب کا اندو ہناک قبل جس کہانی سے پردہ اُٹھا تا ہے۔ اس کا پس منظر بجھنے کے لیے ' پروجیکٹ پیپر کلب' کے منصوب کو بچھنا ضروری ہے۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکی اور برطانوی انٹیلی جنس ایجنسیاں ایک خاص مثن برکام کررہی تھیں۔ان کو بیرٹاسک ویا گیا تھا کہ وہ اعلیٰ پائے کے نازی سائنس دانوں، انجینئروں، جینیاتی انجینئر وں اور'' ذہنوں پر قابو پانے والے ماہرین'' (ہمینا ٹزم ،سمریزم، ٹیلی پیتھی وغیرہ ہے شغف رکھنے والے) کو جرمنی ہے بحفاظت وصول کرکے امریکا تھنچ کے جا کیں۔ اس منصوبے کے لیے 2,000,000,000,000 امریکی ڈالرزکی لاگت سے امریکی حکومت (یااس کے پچھے کارفر ما خفیہ صہیونی دماغ) نے ایک پروجیکٹ شروع کیا جس کا کوڈنام'' پروجیکٹ پیرکلب'' تھا۔اس پر وجیکٹ کی مرت چارسال رکھی گئی تھی۔اس کے ذریعے لیل مرت میں وہ ذبین اور تجربہ کارترین افرادی قوت حاصل کرلی گئی جس کے لیے عام حالات میں نصف صدی کا عرصہ در کار ہوتا۔اس مہم جوئی کے لیےامریکانے اپنی خفیدا یجنسیاں اور وسائل بے دریغ جھونک مارے۔اس کے منتبح میں جوسائنس دان امریکا پہنچےان کوامریکی اور برطانوی سائنس دانوں نے اپنی ''مهمان گرانی'' میں لے لیا۔ ان نقل مکانی کرنے والے سائنس دانوں نے امریکا کو پوری دنیا میں قائدانه کر دارمهیا کیا بمیکن افسوس که بیلم و تحقیق اورایجاد واکتشاف نیان سائنس دانوں کے کام آئی اور ندانسانیت کے۔ان سائنس دانوں میں سے منتخب اور غیر معمولی ذہن رکھنے والے عبقری الصفت (حبینس) افرادامریکا ہے اغوا ہوکر کسی اور''مقام''میں پہنچادیے گئے اوران کی ایجادات نے انسانیت کے سب سے بڑے وشمن '' د جال اعظم'' کے لیے میدان جموار کیا۔ د جال تو ہم پرتی

عالمی دجالی ریاست،ایتداسےانتہا تک کی آخری حد تک مختاط، بزدل اور وسواح قتم کی مخلوق ہے۔ وہ اپنے ظہور سے پہلے دو چیزوں کی يقين دباني حاصل كرنا جا بهتا ہے:

(1) صفائی: نیعنی مخالفین اور رکاوٹو ل کا خاتمہ، مخالفین میں سرفہرست علیاءاور مجاہدین ہیں اور ر کاوٹوں میں اصل رکا دے نیکی اور تفق کی ہے۔ د حیال کوساز گار ماحول کے لیے بدی اور فحاشی در کار ہےاور د جالی قو توں کو وہ لوگ ایک آ کا پنہیں بھاتے جو کسی بھی شکل میں خیر ( لیعنی ا تباع سنت ) کی

د گوت اور شر کے خلاف مزاحمت بیعنی قال فی سبیل اللہ کی بات کریں۔

(2) برتری: بعنی ان تمام وسائل کا حصول جواسے'' مخالف وجال'' قو توں پر مکمل برتری دلا تکیں۔ان وسائل میں سے ایک اہم چیز''اڑن طشتری'' ہے۔ جی ہاں! وہی اڑن طشتری جو

امریکا کے اردگروا کشروبیشتر نظر آتی رہتی ہے اور اس کی حقیقت چھیانے کے لیےام ریکا میں موجود خفیہ قو توں کی جانب ہے یہ رو پیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ان طشتریوں کو اپنی آئکھوں ہے دیکھنے کی گواہی دینے والے وہمی (Fantasy Prone) ہیں۔اگر پیسب وہمی ہوتے اوران کھٹولوں میں موار مخصوص طبیہ والے توگ سے اور سیارے کی مخلوق ہوتے تو ڈاکٹر مائیل جیسوب کو موت کی نیندند سلاما جا تا جوان اڑان بھرتی سوار یوں کی حقیقت جانبے کے لیے تحقیق کررہے تھے اور سراغ

كِتْرِيبِ اللهِ عَلَى الله

# گلوبل ویلج کایریذیژنٹ

### (ایریا 51 کی دوسری قبط)

'' 20th سینچری فاکس'' ایک امریکی قلم ساز ادارہ ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن بھی اس ادارے کی ملکیت ہے۔ فاکس ٹیلی ویژن، ایکس فائلز کا پروڈ پوسر بھی ہے۔اس ادارے نے 1996ء میں ' انڈ سپینڈنس ڈے' (Independence Day) نامی فلم بنائی۔اس فلم نے فائس آفس پر کامیابی کے بڑے بڑے ریکارڈ ٹوڑ ڈالے۔اے دنیا کی ساتویں کامیاب ترین فلم قرار دیا گیا۔ کیوں؟ فائس کا ما لک رابرے مردوگ ایک فری میسن ہے۔اس فلم میں اس نے خلائی مخلوق کی زمین برحمله آوری کی فکشن (داستان) کوفلمایا ہے۔ فلم میں ایک فوجی اڈا''اریا 51'' کے نام ہے دکھایا گیا ہے۔ یہوہ مقام ہے جوانسان کے متنقبل کے تحفظ میں مرکزی کرداراداکرے گا۔اس طرح کی فرضی داستان امریکا جیسی حقیقت پیند قوم کواتنی پیند كيول آگئى؟ اس فلم كے ذريعے ورحقيقت جارى دنيا كے باسبول كے ذہن جمواركرنے كى کوشش کی گئی تھی۔ اس فلم میں کچھ تحت الشعوری پیغامات دیے گئے تھے۔ ان پیغامات نے ناظرین کولاشعوری طور پراتنا متاثر کیا که وه بار بارای فلم کود کیفنے پرمجبور ہو گئے ۔وہ پیغام کیا تھا؟ ہماری دنیا کامنتقبل صرف اس صورت میں محفوظ ہے جب اس کا ایک ایسالیڈر ہوجو پوری دنیا کا متفقه لیڈر ہو۔ بیوہ قائد ہوگا جودنیا کو درمیش خطرات ہے تحفظ دے سکے گا۔ بید ہماری دنیا کا تگہبان اور نجات و ہندہ ہوگا۔اس کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں ایک ہی کرنبی اور ایک ہی فوج ہو۔اور پیر (مالی وعسری) طافت ایک گلوبل لیڈر کے ہاتھ میں ہو۔ یے گلوبل لیڈروہی ہے جس کے انتظار میں ایک امریکی ریاست کا اصل نام''اس

فقال(2) عالمی دجالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک خدا کا شہرجس کا انتظار کیا جارہا ہے'' رکھا گیا ہے۔اس ریاست کا نام ہم آگے چل کریتا کمیں گے۔'' برادری'' کو دراصل گلونل ایونین ،گلونل عدلیہ، گلونل کرنسی اور گلونل فوج کی ضرورت ہے۔اقوام متحدہ، عالمی عدالت انصاف، کریڈٹ کارڈز (اورتھوڑا آ گے چل کر کارڈ کرنی پا الْيَكْتُرُونَكُ مَنِي ) اورامن فوج " برادري" كي اس ضرورت كي يحيل كي ابتدائي شكليس ہيں - 25 مارچ 1957ء کو اس خاکے میں ذرا وضاحت ہے رنگ بھرا گیا جب''یورو پین اکنا مک کمیونیٰ' وجود میں آئی اور''نیو ورلڈ آرڈر کے لیے ایک تجربہ گاہ'' قرار یائی۔''یورو کرنی'، " بورد کپ" اورای طرح کے دوسرے تج بے فری میسزی کو" گلوبل کنٹرول" حاصل کرنے میں مدودے رہے ہیں۔ دنیا پر تسلط کی ہے تاب خواہش نے انہیں شیطانی سمندر کی شیطانی پھون میں مقید یک چیٹم لیڈر کے لیے سرایا انتظار بنایا ہوا ہے۔وہ اس کا نتظار بھی کررہے ہیں اور گلوبل حکومت کے اس گلوبل پریذیڈنٹ کے لیے راستہ بھی ہموار کر رہے ہیں اور اس کا ایک بردا ذريعيه ہالی ووژ کی فلميں ہيں۔ مذکورہ بالاقلم ميں خلائی مخلوق اوراس کی مخصوص سواری دکھائی گئى ہے۔ بيرموارى اوراس كے موارآج كے كالم كا موضوع بھى ہيں اور پيجيلے كالم بيں كبي گئ بات آگے بڑھانے کا رابطہ اور ذریعہ بھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم فرضی خلائی مخلوق کی اس حقيقي سواري كا تعارف لينته حلته بين:

أرُّ ن طشتريال كيامين؟

اُڑن طشتریوں کو بوالیف او (U.F.O) یا Unidentified Flying Objects یعنی'' قاملِ شناخت اڑنے والی چیزی'' کہا جاتا ہے۔ بیرگول شکل کی کسی طشتری کی مانند ہوتی ہے۔اس کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے۔اتنی تیز کہ بیدد یکھتے ہی دیکھتے عائب ہوجاتی ہیں۔ آڑن طشتری الموتیم اور پلاسٹک یا اس جیسی کسی جدیدفتم کی دھات ہے بنی ہوئی ہوتی ہے۔اغوا کیے گئے لوگوں کےمطابق اس کی رفتاراتنی تیز ہوتی ہے کہاس میں بیٹھنے کے بعد بوں لگتا ہے جیسے زمین کینتی جار ہی ہو۔ یہ حجم میں چھوٹی اور بڑی ہونے کی عجیب وغریب اور عالمی د جالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

سمجھ میں نہآنے والی صلاحت رکھتی ہے۔ لیعنی ایک ہی اُڑن طشتری بیک وقت اپنا تجم بالکل چھوٹا اور اتنا بڑا کر کتی ہے کہ اپنی آئکھوں پر شک ہونے گئے اور دیکھنے والے بے ہوش ہوجا کیں۔ بیخود بھی جب چاہے انسانی نظروں سے غائب ہوجاتی ہے نیز دوسری کسی بھی چیز کولوگوں کی نظروں سے غائب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ فضا میں ایک ہی جگہ دیر تک

کھڑی رہ ملتی ہے۔

اُڑن طشتر یوں میں کون کی ٹیکنالو جی استعال ہوتی ہے؟

اڈن طشتری میں بنیادی طور پر دوقتم کی ٹیکنالو جی استعال ہوتی ہے: ایک قوت کشش، دوسری لیزر شعاعیں۔ توت کشش کی بنا پر سے چیز وں اور افراد کواپئی طرف دور سے بی تھینچ سکتی ہے۔ لیزر شعاعوں کے ذریعے دنیا کے جدیدترین طیاروں کو باسانی تباہ کرستی ہے۔ سمندر میں اُڑ کرکسی آبدوز ہے بھی زیادہ رفتار کے ساتھ پانی کے اندر سفر کرلیتی ہے۔ و نیا سے بحلی کے نظام اور مواصلاتی نظام کو جام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سب برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو ہے ۔ سب برمودا کے باسیوں نے غیر معمولی تو انائی کی حامل ان مقناطیسی شعاعوں پر قابو پالیا ہے جو دنیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے بھی گنا زیادہ قوت رکھتی پالیا ہے جو دنیا میں موجود تو انائی کے حصول کے تمام ذرائع سے بھی گنا زیادہ قوت رکھتی ہیں۔ اس کی بنا پر وہ اُڑن طشتریوں میں جیٹھ کر ہماری دنیا سے اس طرح شمیشے مخول کرکے لطف لیتے ہیں جیسے کوئی شہری بابوکسی دیہات میں جانگے اور اپنے پاس موجود موبائل اور کم پیپوٹر کے کرونب دکھا کردیہا تیوں سے مزہ ہے۔

اُڑن طشتریاں کہاں سے آتی ہیں؟ اگر چہ عام طور پریہ شہور کیا جاتا ہے کہ بینا معلوم مقام ہے آتی ہیں۔ان پراجنبی مخلوق موار ہوتی ہے۔ ان کا راز کسی کو معلوم نہیں۔ ان کے بارے میں طرح طرح کی افسانوی واستانیں خوفناک قصے، نا قابل یقین واقعات ....سب پھھاس طرح گڈنڈ کر کے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان اُلھی کررہ جاتا ہے۔ غیر جانبدا رامریکی محققین کا کہنا ہے کہ یہ برمودا تکون ے آتی ہیں۔متعددمشاہدات اور قرائن ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُڑن طشتریاں ای تکون نے نگلتی اورشعبدے دکھا کراسی میں واپس تھسی جاتی ہیں۔ایک اڑن طشتر یوں پر کیا موقوف، برمودا پیکون میں اور بھی بہت سے غیر معمولی واقعات وحادثات ہوتے رہتے ہیں کیکن ان ہے متعلق ر پورٹوں پر بڑی بخت پابندی عائد کردی گئی ہے۔ ندائمیں مشتیر کیا جاتا ہے اور نہ کسی کو اُن پر تحقیق کی اجازت دی جاتی ہے۔ان واقعات میں فضائی اور بحری جہازوں کے غائب ہونے کے علاوہ اُڑ ن طشتر یوں کا آسان میں دیکھا جانا، برمودا کے سمندر میں وافل ہونا اور سمندر میں پانی کے اندر ہزاروں فٹ نیچے ان کا دیکھا جانا شامل ہے۔ 1963ء میں پیوٹو ریکو کے مشرقی ساحل پرامریکی بحربیانے اپنی مشقوں کے دوران ایک اڑن طشتری دیکھی تھی جس ک ر فقار دوسو نائے تھی اور دہ سمندر کے پنچے ستا کیس ہزار فٹ گہرائی میں سفر کر رہی تھی لیکن اس ر بورٹ کو بھی بختی ہے د با دیا گیا تھا اور ڈسپلن کے پابند فوجیوں کو تھم ویا گیا تھا کہ وہ اس موضوع يربات بحى شكريں۔

اُڑن طشتریوں کے بارے میں کٹرعیسائی حضرات کا نظر ہے:

امریکا اور یورپ کوروش خیال تهذیب کا گہوارہ سمجھا جا تا ہے۔روش خیالی کے معنی کی تشریح ہے قطع نظریہاں کے عوام عقل اور سائنس نیز ہر چیز کی مادی تشریح اور طبیعاتی توجیہ پرا تنا زیادہ یقین رکھتے ہیں کہوہ کی ماورائی چیز کا سرے ہےا نکار کرنے کوعقل پری کی معراج اورالی چیزوں کے قائل اوگوں کورجعت پینداور بنمیاد پرست قرار دیتے ہیں لیکن اس سب پچھے کے باوجود''اڑن طشتریوں'' کے نمودار ہونے اور عقل وٹیکنالوجی کی گرفت میں نہآنے پران حضرات کا تبصرہ کیا تھا؟ آيئے ملاحظہ يجيے

ا یک رومن کینصولک باوری فادر فریکسیر جو اُڑن طشتر بول کے بارے میں سند سمجھے جاتے میں، کہتے ہیں:'' سیسب شیطانی چرخہ ہے۔ چرچ اور ہمارے اجداد جن کوشیطان کہتے ہیں وہ اب اُڑن طشتریوں کے ہوا باز کہلاتے ہیں۔اُڑن طشتریوں کے شاہدین ان کی پرواز کے وفت اکثر عالمي دجالي رياست ،ابتدائة ائتها تك

سلفر کی ہومسوں کرتے ہیں۔ بیشیطان کو ہارے جانے والے گندھک کے پھروں کی ہوہے۔'
فاور فریکسیڈو کے پچھ اور بھی نظریات ہیں۔ ان کا کہنا ہے:'' جب سے بیا اُڑن طشتریاں
کیر بیبین سمندر پر ظاہر ہوئیں تب سے مقامی طور پر مجھڑات کا ظہور ہوتا رہا ہے۔ مثلاً: گرجا گھرکے
میسی رونے لگتے ، یا ان کے منہ سے خون بہنے لگتا، تصویریں روش ہوجا تیں، چرچ کے ٹاور سے
موثنی کی کر نیں نکانے لگتیں ، انفرادی طور پر دائٹی مریض صحت مند ہوجاتے۔'' یہ ہے بیسائی حضرات
کے ذہبی رہنماؤں کی وہ رہنمائی جس سے معاملہ بلیجنے کے بجائے اوراً بھیجا تا ہے۔
اڑ ن طشتر ایوں کے بارے میں امر کی حکام کا تنجمرہ:
امر کی حکام کا تبرہ و تو انتہائی معنی خیز اور ولیسپ تھا۔ انہوں نے ہمہ وقت مجس اور باخبر
امر کی حکام کا تبرہ و تو انتہائی معنی خیز اور ولیسپ تھا۔ انہوں نے ہمہ وقت مجس اور باخبر

امریکی دکام کا تجرہ تو انتہائی معنی خیز اور دلچیپ تھا۔ انہوں نے ہمہ دفت بحس اور باجر رہنے کی شاکق امریکی قوم کے ساسنے جوابدہ ہونے کے باوجود وقتاً فو قتاً متضاد موقف اختیار کیے۔ معاطے کو اُلجھانے کی ان کوششوں نے ہی غیرصہ یونی امریکیوں کو چو کنا کر دیا اور انہوں نے جان کی پروانہ کرتے ہوئے اس حقیقت تک چینچنے کی کوشش کی جس کے اردگر واسرار و تجسس کا حصار اور موت کا پہرہ لگایا گیا تھا۔

میں پائی ہی نہیں جاتی۔ اے ویکھنے والوں کا وہم اور فرضی تخیل قرار دے کررد کردیا گیا۔ سے
پر و پیگنڈ اکیا گیا کہ اُڑن طشتریاں دیکھنے والوں کا وہم اور فرضی تخیل قرار دے کر در کردیا گیا۔ سے
نامعقول اور غیر قابل قبول چیز دیکھنے والوں کی تعدا درفتہ رفتہ اتنی زیادہ ہوگئی تھی کہ ان سب کے
مشاہدے کو وہم ، جھوٹ یا تخیل کی کارستانی قرار دے کر رد کرناممکن نہ رہا تھا۔ نہ ہی اس کو محض
نظروں کا دھوکا قرار دے کردیکھنے والے کا فراق اُڑا کر بات کو دبایا جا سکتا تھا، کیونکہ 1947ء سے

1969ء تک اُڑن طشتریاں دیکھے جانے کی جوشہاد تیں اور واقعات سما ہے آئے تھے وہ 12,618

پہلے پہل توان کے وجود کا بی اٹکار کر دیا گیااور'' ماہرین'' سے پیکہلوایا گیا کہ ایسی کوئی چیز دنیا

اس کے بعد پیشہور کرنے کی کوشش کی گئی کہ بیخلائی مخلوق کی سواری ہے۔ کسی اور سیارے کی

عالمی دجالی ریاست،ابتدایے انتہا تک رہنے والی مخلوق ان میں سوار ہو کر گھوتتی گھامتی ہماری دنیا میں آنکلتی ہے۔اس نظریے کو تفقیت دینے کے لیے ذبنی رخ تبدیل کرنے کی مخصوص تکنیک استعمال کرتے ہوئے ان طشتریوں میں سوار مخلوق کو پردیسی یا اجنبی (Aleins) کا نام دیا گیا۔ان کا حلیہ بھی ایسامشہور کیا گیا جس سے وہ سمسی اور د نیا کے باشند کے گئیں جو بھٹک کرغموں اور دکھوں سے بھری ہماری اس د نیا میں تفریح اور مہم جوئی کے لیے آفکے ہیں۔ کیا وہ پر دلی تھے؟ اگراپیا تھا تو امریکی حکام اور سائنس دانوں کے لیے اس سے زیادہ دلچسپ اور انکشا فاتی موضوع اور کیا ہوسکتا تھا؟ انہیں تو اپنے پورے وسائل اس مُثلوق كی حقیقت جاننے کے لیے جھونگ دینے چاہیے تھے...لیکن....انہوں نے نہ صرف میرکہ خوداس پر پنجیده یا غیر پنجیده تحقیق کی کوشش نہیں گی ، بلکہ سی کواس پر چھیق کی اجازت بھی نہیں دی اور مختلف ہتھکنڈوں ہے ایسی کسی بھی کوشش کونا کام بنانے کی بھریورکوشش کی گئی۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ آخروہ کون می نادیدہ طاقت تھی جس نے ان کے بارے میں تحقیق کرنے والوں کو ڈرایا دھمکایا۔ وہ کون می تفیہ طاقت تھی جس نے حقیقت تک پہنچ جائے والے سائنس دانوں کو تھن اس لیے موت کی نیندسلا دیا که ''ان کے نظریات بہت ایڈوانسڈ تھے اور پچھے ''لوگول'' کوان نظریات کاعوام کے سامنے آنا پیندنہیں تھا۔'' امریکی نظام پر اثر انداز وہ کون ک قو تیں تھیں جنہوں نے بحری جہازوں پر پابندی لگائی کہ لاگ بک (جہاز پرموجود یا د داشت ) میں سے ساحل پر پہنچتے ہی وہ تمام واقعات نکال دیے جائیں گے جن کا تعلق برمودا تکون یا اڑن طشتر يول سے ہوگا۔

اس سے زیادہ عکمین بات بیہونی کہاڑن طشتری کے سواروں کے ہاتھوں انسانوں کے اغوا کے واقعات بھی ہوئے۔اب تو پوری حکومتی مشینری کو حرکت میں آجانا جا ہے تھا۔ایک امریکی باشنده ..... عام باشنده نبین بلکه ایک امریکی شهری جوکسی نه کسی شعبه میں مثالی مهارت کا بھی حامل تھا.....اور وہ امریکا کی سرز مین سے اغوا ہوگیا ،امریکی نفسیات کے مطابق اس کو ہرگڑ برداشت شہ کیا جانا جا ہے تھا..... مگر حیرت انگیز طور پراس حوالے ہے بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔اغوا کا غیر

گزرگئے۔(جاری ہے)

انسانی فعل دن د ہاڑے وقوع پذیر ہوا اور اس کوغیرانسانی مخلوق کا کارنامہ قرار دے کر جانے دیا گیا، جبکہاس گندے کام کے لیے کسی غیرانسانی مخلوق کی ضرورت نتھی۔ ہماری انسانی برادری میں بیغیرانسانی کام کرنے والے بہت سے ''براورز'' موجود میں۔ پیشہ ورانہ مہارت رکھنے والے سے

لوگ اغوا ہوکر کہاں گئے؟ اس کو ہم آخر میں ذکر کریں گے۔ پہلے ان باہمت لوگوں کا تذکرہ

# شیطانی کھٹولوں کاراز جانبے والوں کی سرگزشت

#### (اربا5 كىتىرى قىط)

ڈ اکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے ''روک ول' (Rockville) کے قریب پیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچین رکھتا تھا۔ اُس نے 1925ء میں مشی گن يونيورش سے فلكيات مين 'في الين' كى وُكرى حاصل كى -1926ء ميں ايك رصد گاه ميں كام کے دوران''ایم الین'' کی ڈگری حاصل کی۔ 1931ء میں اس نے اپن'' لی ان ڈی'' کا مقالہ کممل کرلیا تھالیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کرسکا تاہم اے چربھی بسا اوقات ''ڈاکٹر جیسوب'' کہددیاجا تا ہے۔جیسوب کو 1950ء کی دہائی میں UFOs (فضامیں یا سے جانے والے غیر شناخت شدہ مبہم اجسام) کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا تتخص قرار دیا گیا۔اس کی وجہ ریتھی کہاس نے فلکیات اور زمینی آثار قدیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی اور اے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تھا۔ جیسوب نے 1955ء میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی، جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اوراس بات پرزوردیا که بیدمعامله اس لائق ہے کہ اس پرمز بیر تحقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی تھوس اور مبھ فتم کی دھات سے بنے ہوئے اجسام تھے جو تحقیقی مثن پر بھیجے گئے تھے۔

مزید برآل "جیسوب" نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس سے بھی جوڑا ہے۔ "جیسوب" نے 1956ء میں مزید دو کتابیں (UFOs and Bible) اور 1950ء میں مزید دو کتابیں (Expandiry ase for UFO) کھیں۔ UFO بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جو UFO کی اُڑن طشتریوں کواُژانے میں ممکنه طور پر زیراستعمال ہوسکتے ہیں۔اس نے پیرخیال طاہر کیا کہ بیر

ایندهن یا تو کوئی مخالف کشش تقل مادہ ہے یا پھر برقی مقناطیس متم کی کوئی چیز ہے۔اس نے ا بنی کتاب اوراسفار میں بار ہااس پرافسوں کا اظہار کیالیکن انہیں توجہ نہ دی گئی ورنہ اگر انہیں

اتنی توجہ دے دی جاتی جتنی را کٹ واغنے کے عمل کو دی جاتی ہے تو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ جنوری 1955ء كوجيسوب كے خلاف" براوري" كى سازشوں كا آغاز ہو گيا۔" كارلس ميكوئيل ايليند" نای شخص کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں لکھنے والے نے بتایا کہ اس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہدہ کیا ہے جو ظاہر ہوئے بھرا جا نک عائب ہوگئے۔اس نے اپنے

علاوہ کچھاورلوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ان میں ایسے افراد بھی شامل تھے جواس واقعہ کے بعد نا گہانی موت مر گئے۔ جیسوپ نے ایلینڈ کو جوالی خط لکھا اور اس واقعہ ہے متعلق مزید معلومات اورتصد يقات طلب كيس جس كا جواب مهينوں بعد آيا جس ميں اس شخص (ايلينڈ) نے مزید معلومات فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔اس دوسرے خط میں اس نے اپنے

آپ کو" کارل ایلن" کھاتھا، جیسوب نے اس سے مزیدر ابطه ندر کھنے کا فیصلہ کرلیا۔ 1957ء کی بہار کے موسم میں جیسوب سے ONR کی جانب سے رابط کیا گیا اور اس

ے اس پارسل کے مندرجات کا مطالعہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا کہ جوانہیں موصول ہوا تھا۔ جیسوب نے جب اے دیکھا تؤوہ جبران رہ گیا کہ بیأس کی کتاب کا ایک غیرمجلد نسخة تھا،جس پر طویل وعریض حاشید ککھا تھا۔ حاشیہ نگاری میں تین مختلف روشنا کیاں استعال کی گئی تھیں۔

کتاب جس لفافے میں بندنتی، اس پرHappy Easter لکھا تھا۔ ان طویل وعریض حاشیول میں تین افراد کے درمیان رابطوں کا ذکر تھا جس میں سے صرف ایک کا نام''جیمی'' فرکورتھا۔ باقی دوکوان لوگوں نے Mr. A اور Mr. کانام دیا۔ بیٹینوں افرادایک دوسرے سے خانہ بدوشوں کے حوالے سے گفتگو کررہے ہیں اور خلامیں رہنے والے مختلف لوگوں کے بارے میں باتیں کررہے ہیں۔حاشیہ کی تحریر میں انگریزی کی لکھائی کے قواعداور علامات ترقیم کاغلط استعمال کیا گیا تھا۔ ان میں جیسوب کے بیان کردہ احتمالات پر بردی مفصل بحث کی گئی

تھی۔ شلاً: ایک حوالے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا: ''اس کے پاس کوئی معلومات نہیں جھن قیاس آرائی کرتا ہے۔'' لکھائی اور مواد کی بنیاد پر کہا گیا کہ دراصل بیا یک ہی شخص کا لکھا ہوا حاشیہ ہے اور بیرہ بی شخص ہے جس نے جیسوب کو خط لکھا تھا۔ اس نے تین روشنا ئیاں استعال

کی تھیں۔ پچھ عرصہ بعد ONR نے جیسوب کو بتایا کہ جیسوب کو ملنے والے خط کا واپسی پتا دراصل ایک متر و کہ فارم ہاؤس ہے۔ جیسوب نے کہا کہ وہ UFO کے متعلق اب ایک جاندار تحریر لکھے گا۔۔۔۔لیکن میتر مریکھنے کی ثوبت نہ آئی۔ بیراز ڈاکٹر جیسوب کے ساتھ ہی اس کی کار

میں دفن ہو گیا۔ بات میتھی کہ ڈاکٹر مورلیں جیسوب اختر اعی ذہن رکھنے والے ذہبین سائنس وان تتھ۔ وہ

روایتی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عادی نہ تھے جنتا جلد امریکی صہیونی سائنس دان امریکی قوم سے سلیم کروالیتے ہیں۔انہوں نے جباڑن طشتر یوں کے بارے میں افواہیں سنیں تو ان کے لیے چوتکا دینے والی چیز محض میرند تھی کدان کے چینی بندسائنس دان بھائی اس جدید ترین

ان کے لیے چوتکا دینے والی چیز مس میرندی لدان نے چی بندسائس دان بھاں اس جدید ہرین وور پس اس مجیب ترین چیز کوکسی اور سیارے کی مخلوق مجھ کرا آسانی سے نظرانداز کر دہے ہیں ..... ان کے لیے اس سے زیادہ تبجب کی بات میتھی کہ بال کی کھال اُتار نے والا امریکی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور اُر خ دینے میں ضرورت سے زیادہ چا بکد تی دکھارہا ہے۔ ان سے مید چیز بھنم نہ ہوئی اور انہوں نے ان ''اُر ن کھٹولوں'' کا راز معلوم کرنے کی ٹھانی۔

سرے کی بروں سے میں چرنہ میں سر سے یہ دی اور انہوں نے ان' 'اُژن کھٹولوں'' کا راز معلوم کرنے کی ٹھائی۔
ایک طرف تو سائنسی انکشافات کی وہ بھر مار کہانسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں اور دوسری طرف
افریقا کے جنگلوں یا کوہ قاف کے پہاڑوں پر نہیں، امریکا کے اردگرد کے' مسمندرول'' اور '' مراحلوں'' پر اڑن طشتر یوں کا بار بار نمودار ہونا اور ان میں سوار مخلوق کوخلائی مخلوق اور ان کی سوار کاونسانوی کہائی سمجھ کرنظر انداز کرناان سے ہمشم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اسپے طور پر

تحقیق شروع کردی۔

ریار مل 1959ء کا ایک خوشگوارون تھا۔ ڈاکٹر جیسوب کٹی ٹھینوں کی مسلسل شخفیق وجنتجو کے بعد ''اڑن کھٹولوں'' کے بارے میں ایک حد تک ذبن بنا چکے تھے۔ ایک طرف تو ان

انکشافات نے تیجب میں ڈال رکھا تھا جواس دوران ان کے سامنے ہوئے، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قو توں سے پریشان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالے رکھااوراب وہ ان

ان نادیدہ فو تول سے پریشان سے جمہوں ہے این تلک ان پر پردہ داسے روسا کی تگرانی کررہی تھیں۔ان کومحسوں ہور ہا تھا کہ کچھلوگ ان پرسلسل نظرر کھے ہوئے ہیں۔ ان کا دل چاہا کہ دہ ریم تمام ہا تیں اپنے کسی ہم خیال کے سامنے بیان کرکے دل کا بوجھ ہلکا

سفرادھورار ہا۔۔۔۔ بی مل ندہوسا۔ نادیدہ ہو ہیں۔۔۔۔ بوان کی رس مرس میں میں اسلام کاری میں میں میں میں میں میں می فیصلہ کر چکی تھیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جان چکے ہیں۔ اتنی زیادہ جا نکاری''مرمودا'' حکون کے اندر تکونی محل میں بیٹھے بدی کی قو توں کے یکے چشم سربراہ کے لیے اچھی نہتھی۔لہذا

مون سے امراموں ک میں ہے بین کار کو ان کی کار کے ایک ان کی کار کے ان گیزاسٹ سے

یں برون ک وہ وہ ہی سرن پر ب ب ب است کا بیان موثو فیوز منسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا جس کے نتیج میں کار کے اندر کاربن موثو آگسائیڈ گیس بھرگئ تھی۔ڈاکٹرمینس کا بیان ہے کہ جب ان کے دوست ان کے پاس نہ پنتیج

تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ ان کی تلاش میں فکے۔ پولیس ان سے پہلے کار کے پاس بھنے چکی تھی۔جس وفت پولیس بینچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے.....کین ان کی موت کوخودکشی قرار دے کرکیس داخل وفتر کردیا گیا۔اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحب کو

رعاتی تیت-/125/روپے

مرجانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے نہیں ، دم گھٹ کر مرتے و کیفنے کے لیے جائے وقوع پر پینی تھی ۔ ڈاکٹر صاحب کو برمودا تکون اوراڑن طشتریوں کی حقیقت اوران کا باہمی تعلق جانے کے جرم میں موت کے گھاٹ اُ تارویا گیا تھا۔

میطانی مثلث اور شیطانی کھٹولوں کا راز جانے کے لیے جان ہے گر رنے والوں ہیں ڈاکٹر جیسوب کے بعدا گلانام''ڈاکٹر جیمز ای ڈوفلڈ'' کا ماتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑے سائنس وان تھے۔ ڈاکٹر مینسن تو اپنے دوست کی پراسرار موت ہے خوفز دہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے آنجمانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہا۔ ان کا کام جاری تھا۔ ابھی وہ کمی نتیج پر پہنچاہی چا ہے تھے کہ'' ہراوری'' کی نظروں بیس آگئے اور 13 جون 1971ء کی

ایک گرم میج کومردہ پائے گئے۔ان کے سرمیں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے خود کثی کی ہے۔ دونہ کشرین کے ایسان کی ایسان کی ایسان سے گن گئی لیکن مذاکد

پے در پے ''خورکشی'' کرنے والے بیام کی سائنس دان جان سے گزر گئے، لیکن دنیا کو حقیقت کے کسی فدر قریب ' کالفظاس لیے حقیقت کے کسی فدر قریب ' کالفظاس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ بیتمام تحقیق کار مسلمان نہ تھے۔ پیچن سائنسی انکشافات کی روشی میں اس موضوع پر کام کررہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برمودا تکون اور اس میں نکلتی مصنی طشتریوں کی حقیقت تحض سائنسی انداز میں بیچھنے کی کوشش کررہے تھے یا پھراس جگہ کے اسرار نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی تو جیہد دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے دلچیسی لے رہے تھے۔

جبکہ واقعہ پہہے: کہ انسانی عقل کی پر واڑا وراس کے علم کی دریافت محدود ہے۔وی کی رہنمائی
کے بغیر وہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف،خوداس کا نئات کے بعض 'اسرار ورموز' نہیں ہجھ سکتا۔لہٰذا
ال بات میں ہمیں مسلمان محققین ہے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محمد عیسیٰ داؤ ومصر ہے تعلق رکھنے والے
ایک اسکالر ہیں۔ انہیں برمودا تکون سے خاصی دلچہی رہی ہے۔ اس موضوع پر ان کی معرکۃ الآرا

ر از از مثلث برمودا'' حیب کرمنظرعام پرآ چکی ہے عینیٰ داؤ دکی رائے جاننے سے پہلے ہمیں دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا مفیدرہے گا: ایک تو برمودا تکون کے متعلق

دو چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا مفیدرہے گا: ایک تو برمودا تلون کے مسکل جغرافیائی معلومات اور دوسرے دجال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بنائی گئ

تفصیلات۔ان دو چیزوں کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ہم ان شاءاللّٰد آگے چلیں گے۔

(جارى ہے)

# شیطانی جزیرے سے شیطانی تکون تک

### (ايريا 51 كى چۇڭى اورآخرى قىط)

برمودا تکون بحراو قیانوس (Atlantic Ocean) میں ہے۔ یہ براعظم شالی امریکا کے جنوب مشرق تقریباً 30 ڈ گری سمندر میں واقع ہے۔ بحرا ٹلانٹک میں پچھ جزیرے ایکٹرائی اینگل کی شکل میں سبنے ہوئے ہیں اور غیرآ باد ہیں۔ان جزیروں کے درمیانی سمندر کے مین پنیچے کششِ ثقل (Gravitional Force) کے مقناطیسی بار کا کوئی پول ہے جوز مین کے مرکزی عمودی خط کوچھوتا ہواز مین کی گولائی کے دوسری طرف سمندر میں 40 ڈ گری سے U ٹرن لیتا ہے۔ اس مقام کے ایک جانب جایان اور دوسری جانب فلپائن ہے۔ پیدخط فقدرے جھکتا ہوا 40 ڈگری ے 20 ڈگری پرعین خانہ کعبہ کے نیجے نکاتا ہے اور بیاس کشش کے بار کا دوسرا سراہے۔ بیفرضی تکون پانی کے اوپر پچھاس طرح ہے بنتی ہے کہ فلوریڈا سے پورٹوریکو، پھر پورٹوریکو ہے جزیرہ برمودااور پھر برمودا ہے فلوریڈا۔ دوسر لفظوں میں بول کہدلیں اس کا شالی سراجز ائر برمودا، جنوب مشرقی سرا پورٹور یکو ادر جنوب مغربی سرا فلوریڈا میں بنتا ہے۔ بیمشہور امریکی ر پاست فلوریڈا کے قریب واقع ہے۔اگرآ پامریکا کا نقشہ دیجھیں تو آپ کوریاست فلوریڈاایک عظیم الجیثہ لمی چوڑی دم کی شکل میں نظرآئے گی۔ گویاس پررہنے بسنے والے امریکا کی ڈم پررہنے بھتے ہیں۔فلوریڈا کا صدرمقام''میا گئ' ہے۔ریاست فلوریڈانخصوص قتم کے غیرانسانی کاموں کے لیے شیرت رکھتی ہے۔ یہ غیرانسانی کام پھھ تو وہ ہیں جو اخلاقیات کی رو سے برے تلمبرتے ہیں ....لیکن کچھوہ ہیں جن کی دنیا کوخر ہی نہیں۔ شالاً: یہودی روحانیین کے نز دیک ' فلوریڈا'' کا معنی ہے:''اس خدا کاشہرجس کا نظار کیا جارہاہے''یا''وہ خداجس کا انتظار کیا جارہاہے'' دنیا کی اکثر قو موں کے نز دیک ایک بی خدا ہے جو ہمیشہ ہے ہاور ہمیشہ رہے گا۔ بیکون تی قوم ہے جو کسی ایسے خدا کے انتظار میں ہے جو بے چارہ اپنے ماننے والوں کے پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوگا؟ اوراس میں کیاراز ہے کہ اس معزز خدا کے ظہور کے لیے امریکا کی دُم، جائے انتخاب تشہر کی ہووا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جز ائر تک کا فاصلہ سمنے والا ہے؟ ہرمودا تکون سے قرب اس کی وجہ ہے یا شیطانی سمندر سے شیطانی جز ائر تک کا فاصلہ سمنے والا ہے؟ بیسب وہ باتیں ہیں جن کے جواب پرخور کرنا بنی نوع انسانی کے لیے ضرور کی ہوراس لیے ضرور کی ہے اور اس لیے ضرور کی ہے کہ شایدہ وہ وقت دو نہیں جب اے ان جوابوں کی شدید ضرورت پڑے گی۔

برمودا کون 300 جزیروں پرمشمل ہے۔ وہ جہاز رال جن کی زندگی بحراوقیا توس کے دو کناروں کے درمیان گزری، وہ بھی اس علاقے سے دورر ہنے میں ہی عافیت بھے ہیں۔ کہنمشق اور تجربہ کار بحری کپتان ایک دوسرے سے اس طرح کا تبعرہ کرتے پائے جاتے ہیں: ''وہاں پائی کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں۔'' یہ خوف اور پراسرار راز آج کی بائیس، آج کی گہرائیوں میں خوف اور شیطانی راز چھے ہیں۔'' یہ خوف اور پراسرار راز آج کی بائیس، آج سے پانچ سونو برس پہلے جب'' کرسٹوفر کو لمبس'' یہاں سے گزرا تو اسے بھی کچھ بھیب وغریب چیزیں نظر آئیس۔ آگ کے بڑے کولوں کا سمندر میں داخل ہونا۔ سمندر کے گہرے غاروں سے آگ کے بڑے بڑے گولوں کا کانا اور کسی ان دیکھی چیز کا تعاقب کرنا وغیرہ۔ عوام میں ان جزائر کو شیطانی جزیرے''کانام دیا جاتا رہا ہے اور دو باتوں پر عام طور پرا نفاق پایا جاتا ہے:

(1)اس علاقے میں پانی کی سطح پراور پانی کی گہرائیوں میں کوئی ماورائی پراسرارطاقت ہے جو عقل کےادراک سے بالاتر ہے۔

(2) پیطاقت خیرنہیں،شرکی علمبردار ہے۔ بیفلاح نہیں، تباہی کی علامت ہے۔

کتے ہیں کہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنا چاہیے۔خلق کی زبان پر میہ باتیں کیسے پڑھ گئیں؟ روز اول سے یہاں پراسرار واقعات ہورہے ہیں اور امریکا جیسے ترقی یافتہ ملک کا ترقی یافتہ ترین میڈیاان پر پردہ ڈالنے اور انسانی پراسراریت میں مزیداضا فدکی کوشش میں لگا ہواہے۔ بال کی کھال اُتار نے والامیڈیاان واقعات کی نقاب کشائی کے بجائے اس حوالے سے ابہام اورشکوک

وَقِالِ (2) عالمی وجالی ریاست،ابتداسےانتہا تک

کی حیاور تانے رکھتا ہے۔خوفناک واقعات، افسانوی داستانیں، نا قابل یقین مشاہدات سب چیز ول کواس طرح خلط ملط کر کے بیان کیا جا تا ہے کہا مریجی عوام کسی نتیجے پڑئیں پہنچ سکتے۔ ان کے ذبن میں خوف اور اسرار کا تأثر تو رہ جاتا ہے، مگر اس ہے آگے وہ کچھے موچ نہیں یاتے۔ بالآخران كى توجه ال طرف ہے ہٹ جاتی ہاوروہ الے مہمل یا نارل چیز مجھ كرگز رجاتے ہیں۔ آپ نے '' نقش برآب'' کی تر کیب تو سی ہوگ۔ پانی پرنقش کہاں تھبر سکتا ہے؟ تو پھر پانی پر شلث کیے بن سکتی ہے؟ امریکی میڈیانے اس شیطانی علاقے کو' شیطان کے جزیرے' کا نام بدل کرتکون کا نام کیوں دیا ہے؟ تکون کی شکل کس شخصیت یا تنظیم کی خاص علامت ہے؟ اسے دجال یا فری میس شنظیم کی مخصوص علامت مجھا جا تا ہے تو کیا برمودا تکون کا د جال اوراس کے پیروکاریہود پول ہے کوئی تعلق ہے۔ کیا دجال وہی جھوٹا خداہے جس کا انتظار کیا جار ہاہے؟ کیا برمودا کی پراسرار طافت ''شیطان اکبر''لیمنی اہلیس کی ان شیطانی قو توں کی جھلک ہے جو دہ اپنے سب سے بڑے ہر کارے '' د جال اعظم'' کی حمایت میں استعمال کرے گا؟ دلچسپ بات میہ ہے کہ امریکا میں UFO ریسر چ کے لیے فنڈ ز''راک فیل'' مہیا کرتی ہے جوفری میسزی کی ایک سرپرست فیلی ہے۔ کیا فری میسنری اڑن طشتریوں پڑھیق میں دلچیبی رکھتی ہے؟ آخر کیوں؟

ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ہمیں اڑن طشتر یوں کے موضوع کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ جی ہاں! وہی اُڑن طشتریاں جو برمودا تکون میں بار بار داخل ہوتے اور نکلتے دیکھی گئی ہیں۔جن میں سوار'' خلائی مخلوق'' نے امریکا جیسے مہذب ملک سے ایسے لوگوں کو اغوا کیا جوایے شعبے میں بہترین مہارت کے حامل تھے۔ پھران لوگوں کا کچھ پتا نہ چلا کہ زمین نگل گئی یا آسان کھا گیا۔ ان لوگوں کو مارانہیں گیا، ان کی صلاحیتوں کو مخصوص شیطانی مقاصد کی بھیل کے لیے استعال کرنے کی غرض سے ان کوان دیکھے علاقے میں پہنچادیا گیا ہے۔ دجال چونکہ انتہائی دہمی اور بز دل ہے اس لیے حد درجہ قتاط رہتے ہوئے الی تمام جاد وئی وسائنسی قو تیں حاصل کرنا جا ہتا ہے جن کا کوئی توڑ زمین کے باسیوں کے پاس نہ ہو۔ سیسائنس دان بالجبراس کی شیطانی چرخی کا

يرزه بناديے كئے بيں-

پرده به رسید سیسی می و افران کا در این محققین نے صرف سائنس کی روئے بیجھنے کی کوشش کی اور ایک کا اور کی محققین نے صرف سائنس کی روئے بیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی کی روثنی میں انہیں سیجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی روایت سلم شریف میں ہے۔ حصرت نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت میں نجی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجال کی سواری کی رفتار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا: '' ( دجال کی سواری ) اس بادل کی مانند ( ہوگ ) جے تیز ہوا اُڑا لے جاتی ہے۔''

رواری) اس باول می اسدر رجوی بیتے بیر بورار دی جوں ہے۔

دوسری روایت متندرک حاکم کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ''اس (دجال) کے

لیے زمین ایسے لپیٹ دی جائے گی جسے مینڈھے کی کھال لپیٹ دی جاتی ہے۔ تیسر کی روایت میں
عبراللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں: '' دجال کے گدھے کے
دونوں کا ٹوں کے درمیان چالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس کے گدھے کا ایک قدم تین دن کی
مسافت ( تقریباً 82 کلومیٹر فی سینڈ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں
مسافت ( تقریباً 82 کلومیٹر فی سینڈ) کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر میں
ایسے تھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں تھس جاتے ہو۔''

این احادیث میں دجال کی سواری گدھا بتائی گئی ہے۔ جبکہ پھے تحققین کا کہنا ہے کہاں کے
لیے ''دابقہ'' یعنی جانور کالفظ استعال کیا گیا ہے اور وہ کسی بھی سواری کو کہہ سکتے ہیں۔ دجال جس
پرسوار ہوگا وہ ''دابقہ'' ( کوئی بھی سواری ) ہوگی ، کیان اگر حدیث میں لفظ حمار یعنی گدھا بی آیا ہو
برسوار ہوگا وہ ''دابقہ'' ( کوئی بھی سواری ) ہوگی ، کیان اگر حدیث میں لفظ حمار یعنی گدھا بی آیا ہو
برسوار ہوگا وہ ''دابقہ' کے جسے اور دجال کو جو قوت دی گئی ہوگی ذیل میں اس کا مطالعہ سے ہے۔ مثلاً: اس
کی سواری کی رفتار انتہائی میز ہوگی۔ فضا میں اُڑنے کے ساتھ ساتھ پانی میں سفر کرنے اور سمندر
پار کر لینے کی صلاحیت بھی اس سواری میں موجود ہوگی۔ وہ فضا میں معلق ہوجائے گی۔ ججم میں چھوٹا
اور بڑا ہونے کی صلاحیت بھی ہوگی۔ کہیں بھی اُٹر نے یا فضا میں مطبح ہونے کی صلاحیت اس میں
اور بڑا ہونے کی صلاحیت رکھتی ہوگی۔ کہیں بھی اُٹر نے یا فضا میں مظہر جانے کی صلاحیت اس میں

یہاں تک پہنچنے کے بعداب وہ مرحلہ آگیا ہے جب ہم کھل کرمسلم محققین کی رائے نقل کر دیں جووہ برمودا تکون کے بارے میں رکھتے ہیں۔مصرے محقق محمیسیٰ داؤ داورعاد اقبیمی نے اپنی مقالہ نما کتابوں (مثلث برمودا) میں جو کچھ کہاہے ( دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے )اس کا خلاصہ

'' اُڑن طشتریاں د جال کی ملیت اور اس کی ایجاد ہیں۔ نیز برمودا تکون کے اندر اس نے تکون (Triangle) کی شکل کا قلعہ نمامحل بنایا ہواہے جہاں سے بیٹھ کروہ اپنے چیلوں کو ہدایات دے رہا ہے اور اپنے نگلنے کے وقت کا انتظار کر رہا ہے۔اس پورےمشن میں اس کوابلیس اور اس کے تمام شیاطین کی مدد حاصل ہے۔ جو تمام دنیا کے اندر سیای، اقتصادی، ساجی اور عسکری میدانوں میں جاری ہے۔ کس ملک میں کس کی حکومت ہونی چاہیے؟ کس ملک کوئنٹی مالی امداد دیثی چاہیے؟ کس ملک میں اپنی فوج اُ تارنی چاہیے؟ اور کس ملک کو تباہ کرنا ہے؟ میزمسلم و تیا میں موجود دریاؤں پرکہاں کہاں ڈیم بنانے ہیں؟ اپنے حامی نظریات والی پارٹی کواقتر ارمیں لانا اور ہراس قوم اور فر دکوابھی ہے رائے سے ہٹانا ہے جوآ گے چل کر د جال کے سامنے کھڑا ہو تکے۔

جہاں تک برمودا تکون میں اہلیس کے مرکز کاتعلق ہےاں پر کوئی اشکال نہیں ، شیطان کا تخت سمندر پر بی بچیمتا ہے .....البته د جال کی وہاں موجودگی پر پیداعتر اض ہوسکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کومشرق میں بیان فر مایا تھا جبکہ برمودا تکون مغرب میں ہے۔اس کا جواب سے ویتے ہیں کہ نبی کر پیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا ہے پر دہ فر ماجانے کے بعد د جال اس طرح بندھا ہوانہیں رہا جس طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس کو بندھا ہوا دیکھا تھا۔ بلکہ آپ صلی الله عليه وسلم کے وصال کے بعدوہ زنجیروں ہے آ زاد ہو گیا تھااور ستقل اپنے خروج کے لیے راہ ہموار کرتار ہاہے۔البتہ اس کی اصل حالت اسی وقت ظاہر ہوگی جب وہ ونیا کے سامنے ظاہر ہوکر

این خدائی کا اعلان کرےگا۔'' دارالعلوم دیوبند کے فاصل عالم دین مولانا عاصم عمر جنہوں نے آخری زمانہ کے متعلق

احادیث کی عصری تطبیق پر بہت عمرہ اورنظر بیساز کتاب'' تبسری جنگِعظیم اور د جال'' ککھی ہے،

ا ين تى شېره آفاق كتاب "برموداتكون اورد جال" مين تحريركت بين: '' حقیقت جو بھی ہو کیکن اتنی بات یقینی ہے کہ بر مودا تکون اور شیطانی سمندر جیسی جگہمیں ابلیس اوراس کے حلیفوں کی خفیہ کمین گاہیں ہیں جہاں ہے وہ انسانیت کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں۔اب وہ فلموں ، ڈراموں ،امٹیج شواوراشتہارات کے ذریعے ا پنے ماننے والوں کو پیغام وے رہے ہیں کہ "منجات وہندہ" کے نگلنے کا وقت قریب ہے۔ان سازشوں میں ان کے ساتھ تمام شیاطین جنات میں سے ہول یا انسانوں میں سے،سب شریک ہیں۔انہوں نے دنیا پر اہلیس کی حکومت قائم کرنے اور ہرا بمان والے کو اہلیس کے ترکش کے آخری تیر، کانے وجال کے سامنے تجدہ ریز ہونے کی انتہائی خطرناک اور خفید تیاری کی ہے۔ کیکن کیا دشمنانِ اسلام کی اتنی تیاریاں دیکھ کرمسلمانوں کوای طرح اپنی ذمہ داریوں سے غافل اپنی زندگی میں بی مد ہوش پڑے رہنا جاہے؟ مستقبل کے خطرات سے لا پرواسیاہ گھٹا وُل کے سرول پر آنے کے باوجودابھی بھی ہرا کیے کو یہی فکر گلی ہے کہ اس کی اپنی حیثیت برقر اررہے۔اس کے اپنے مرتبہ ومقام اور صلقۂ عزت و جاہ پر کوئی حرف ندآئے۔وین بھی ہاتھوں سے نہ نکلے اور بڑی بڑی بلڈنگیں بھی قربان نہ ہوں۔ کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ اللہ بھی راضی ہوجائے اور اہلیس بھی ناراض نہ ہوں۔ کیا میمکن ہے کہ البیس کے بنانے نظام سے بغاوت بھی ندکرنی پڑے اور وحدہ لاشریک کا دین بھی غالب آ جائے۔ ہمار نے نش نے ہمیں کیسے دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ کے دشمنوں سے بغاوت کیے بغیر ہم اللہ کے بن جائیں گے؟ ایسا کیونگرممکن ہوسکتاہے کہ ہم اللہ کے دشمنوں سے بھی ڈرتے رہیں اور متفتین میں بھی ہمارا شار ہوجائے۔موجودہ حالات میں اگر کوئی بالکل ہی حالات ے اندھا ہور ہاہے تو اس کی بات الگ ہے، کیکن وہ سلمان جوتھوڑ ابہت بھی حالات کا ادراک ر کھتا ہے وہ کس طرح سکون ہے سوسکتا ہے؟ اتنا نازک وقت جبکہ ہرمسلمان کے ایمان کی تاک میں شیطانی بھیڑیے گھات لگائے بیٹھے ہوں۔ تاریخ انسانی کے بھیا مک ترین فقنے اپنے جڑے

کھولے تمام انسانیت کونگل جانے کے دریے ہوں۔ اگراب بھی بیدار ہونے کا دفت نہیں آیا تو پھر یقین جانیے اس کے بعد پھرصوراسرافیل ہی سونے والوں کو جگائے گا۔''

قار کین کرام! زبان کا زوراوردل کا دردآپ نے ملاحظ قرمایا۔ایک سچداعی کی یہی پہچان ہوتی ہے۔ بہرحال! آثار وقر ائن بتاتے ہیں کہ توبہ کی مہلت زیادہ نہیں۔''تلافی مافات' کے لیے مزید انتظار نقصان دہ ہوگا۔ ہرمسلمان کورات کو بستر پر جانے سے پہلے خدا اوراس کے بندوں سے اپنا

معاملہ صاف کرلینا چاہیے۔ اور ہر صبح بسترے اُٹھنے سے پہلے بیرعزم کرکے ذکانا چاہیے کہ: (1) آیندہ اپنام اورارادے سے گناہ نہ کرےگا۔ (2) اوراسلام اوراہلی اسلام کے لیے جو ہوسکا

\_B\_155

شیطان اوراس کی شیطانی طاقتیں دنیا پر اپنا تسلط قریب دیکھ رہی ہیں ..... جبکہ اللہ کی تدبیر
کچھاور بی چاہتی ہے۔ وہ اپنے بندوں کوان کے دشمن کے مقابلے میں کا میاب دیکھنا چاہتی ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کی منشا پوری کرنے کے لیے کمر ہمت باندھ لیس اور
دجالی قو توں کی غیر معمولی ظاہری طاقت سے مرعوب ہونے کے بجائے تقوی کے زیورسے آرات
ہوکر ہرسطے پر جہاد کاعلم بلند کریں۔

## امريكامين خفيه دجالي حكومت

اگرچە منوان پڑھتے ہی آپ چونک پڑیں گے،لیکن اگلی چندسطریں پڑھنے تک صبر کرلیں تو یقین کیجیا پ کا تعجب اور حمرت حقیقت شنای میں بدل سکتا ہے۔ وہ حقیقت جے آپ ایے گردو پیش میں دیکھتے ہیں، کیکن اس کے پس منظرے ناواقف تھے، آج میں آپ کواس ادھ کھلی حقیقت ہے روشناس کروانے چلا ہوں۔امریکا کااصل حکمران' کونسل آف فارن ریلیشنز'' ( Council of Foregin Relation's ) نامی خفیدادارہ ہے جس کا مخفف CFR ہے۔ بظاہر سے ایک امریکی تھنگ ٹینک ہے لیکن در حقیقت بیامریکا میں ایک چھپی ہوئی حکومت ہے۔الی حکومت جو وجال کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کے اس سب سے ترقی یا فتہ براعظم کو استعمال کررہی ہے۔ اس کے قیام میں عالمی بہودی مینکروں اور الو میناتی صہیو نیوں کا ہاتھ تھا۔ جن میں Jacob Schiff,Paul Warburg, John D.Rockefeller, J.P.Moergan الاقوامی بینکر تھے۔ وہی لوگ جنہوں نے فیڈرل ریزروسٹم Federal Reseve) (System) کے تحت امریکا کواپناغلام بنالیا۔اس راز کی حقیقت سیجھنے کے لیے جمیں''الومیناتی'' نای اصطلاح ہے واقفیت حاصل کرنا ہوگی۔

الوميناني كياہے؟

الومیناتی کا قیام کیم مئی 1776ء کوان کٹریبودیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا تھا جو د جال کو مسیحا اور نجات و ہندہ ماننے ہیں۔اس کا بانی Dr. Adam werishaupt تھا جو کہ Bavaria ( سے جرمنی کا ایک سب سے مضبوط اور طاقتور صوبہ ہے) کی Ingolstadt یو نیورٹی کا ایک استاد (پروفیسر) تھا۔ پیٹھ ویسے تو کٹریبودی تھا، لیکن بعد میں یہودِم دودکی روایتی دروغ گوئی عالمی د جانی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

کے مطابق اس نے اپنااصل مذہب چھپانے کے لیے کیتھولک مذہب (Catholic) اپنالیا تھا۔ وہ ایک سابقہ ''jesuit Priest''تھا جو کہ اس Order سابقہ ''jesuit Priest''تھا جو کہ اس Corder نے مطابق ۔''الومیناتی ''(الاستانی نے جس کا اللہ مطابق مطابق مطابق مطابق کو اٹھانے والا اور حدے زیادہ ذبین۔' ( انتقام المجیل کے مطابق مطلب ہے: ''روشنی کو اٹھانے والا اور حدے زیادہ ذبین۔' Lucifer مطابق مطلب ہے: ''روشنی کو اٹھانے والا اور حدے زیادہ ذبین۔' Lucifer رحقیقت انجیل اور تورات میں ابلیس کو دیا ہوانام ہے۔

Weishaupt اوراس کے پیروکاراپنے آپ کو چند پنے ہوئے لوگوں میں سے بچھتے تھے۔
ان کے زعم کے مطابق ان کے پاس میصلاحیت تھی کہ صرف وہی دنیا پر حکمرانی کرنے کے اہل میں
اور کرہ ارض پر امن قائم کر سکتے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا مقصد Nerus Oder کا قیام تھا۔

Seclram کا قیام تھا۔

"New Seclular Oder" کا مطلب ہوتا ہے "Nouls Order Secorum" کی لفظ فری ملین کے لاجز اور امریکی ایک ڈالر کے توٹ پر لکھا ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ اگر چدا س کامفہوہ New World Order ضرور ہے لیکن اس کا مطلب ایک عالمی لا دیتی (سیکول) طرز حکومت کا قیام ہے۔

اس تنظیم سے وابستہ ہونے والے لوگوں ( یعنی الو میناتی کے نچلے درجے کے افراد) کو بتایا گیا تھا کہ الو میناتی کا مقصد انسانی نسل کوقوم، حیثیت اور پیشے سے بالاتر ہوکرا یک خوشحال خاندان میں تبدیل کرنا تھا۔ اس کام کے لیے ان سے ایک حلف بھی لیا گیا تھا جو کہ فری میس کے حلف کی طرح ہوتا ہے۔ جب تک کارکنوں کی وفا داری کو جانج نہیں لیا گیا تھا، اس وقت تک ان کو الو میناتی میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور جب تک کوئی رکن الو میناتی کے بالکل اندرونی صلقے تک نہیں پہنچ جاتا تھا، اس وقت تک اے اس ادارے کا مقصد نہیں بتایا جاتا تھا۔

ال تنظيم كاصل مقاصد درج ذيل بين:

المتمام نداب كاخاتمه

🖈 تمام منظم حکومتوں کا خاتمہ۔ الطني كاخاتمه

☆ تمام ذاتی جائیداد کاخاتمه۔

الله خاندانی ڈھانچے کا خاتمہ۔

% New World Order کا قیام یا ایک" بین الاقوامی حکومت" کا قیام جے آپ ''عالمی و جالی حکومت'' کہدیکتے ہیں۔

فطرى طور سے اس تنظیم کے اصل مقاصد کوئٹام ممبران کے سامنے نہیں رکھا جاتا تھا اور انہیں صرف ای بات پرصبر کرنا براتا تھا کہ اس تنظیم کا مقصد انسانی نسل کی خوشحالی ہے ایکن ان سب میں

ایک چیزسب سے زیادہ چرت انگیز ہے جس پرخودالو میناتی کے ایک راہنمانے لکھا:

"سب سے زیادہ خوش آیند بات سے کہ بڑے بڑے Protestant اور Reformed فرقے کے عیسائی یا دری جنہوں نے ہماری تنظیم میں شمولیت اختیار کی ہے وہ ہمیں ایک سے اور

خالص عيسائي کي نظر سے د سکھتے ہيں۔" اس پلان کو جرمنی کے Protestant حکمرانوں کے یہاں بڑی پذیرائی ملی جس کے تحت

كيتھولك چرچ كى تبايق كويقيني بناديا كيا تھا ورانہوں نے اس تنظيم ميں شوليت اختيار كى اور ساتھ

بی ساتھ وہ فری میسزی کا تجربہ بھی لائے جس کوانہوں نے خوب استعال کیا اور اپنے مقصد کے حصول کی کوششیں شروع کیں۔ بالآخر 16 جولائی 1982ء کی Wilhelmsbad کے ایک

اجلاس میں فری میسنری اور الومیناتی کے درمیان انتحاد قائم ہوا۔ اس انتحاد کی وجہ سے موجودہ دور کی تقریباً تمام خفیہ یہودی تنظیموں کوملادیا گیا اور ساری دنیا میں دجالی نظام کی برتری کے لیے مصروف

عمل 30 لا تھے ہے زیادہ پیروکاراس خفیہ د جالی مشن میں شامل ہو گئے۔اس بھیا تک اجلاس میں جو کچھ منظور کیا گیا بیاتو شاید باہر کی دنیا جھی نہیں جان سکے گی ، کیونکہ جولوگ غیر شعوری طور پراس تحریک کا حصہ بن گئے تھے، انبول نے بھی اپنے بروں سے عبد کرلیاتھا کہ وہ کچھ بھی ظاہر نہیں

ره ين تي شيخ -/125 روب

کریں گے۔ایک شریف فری میسن جس کا نام Comt de virea تھا جب اس سے یہ ہوچھا گیا

و دا پنے ساتھ کیا خفیہ معلومات لا ہاہے؟ تواس نے بحض میہ جواب دیا: دور

'' میں اے آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا ہوں ، میں بس اتنا کہر سکتا ہوں کہ بیاس سے بہت زیادہ عکمین ہے جتنا کہتم سمجھتے ہو۔اس سازش کے جال کواتنی اچھی طرح سے بنا گیا ہے کہ

بادشاہتوں اور گرجا گھروں (کلیسا) کااس سے بچنا نامکن نظر آتا ہے۔' Wehster, world)

#### Rurrution)

اس تحریک کے چندسال بعد یورپ میں یہودکو دہ تحفظ اور سکون ملنا شروع ہوگیا جس کا اس سے پہلے غیر یہودیوں کا میسنری کی تحریک کامبر بننے پر پابندی تھی جس کو اٹھا لیا گیا، لیکن سب سے اہم فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ الومیناتی کی غلام فری میسنری کا صدر دفتر

او اتھا لیا گیا، بین سب سے اہم چھلہ بیدایا لیا تعالم کہ ادوسیان ی عدام مرف فریکفرٹ نتقل کردیا گیا جوخود بہودی سر مالیداروں بالخضوص بینکاروں کا گڑھ تھا۔

دنياير قبضے كاالوميناني منصوب

تورپ کی معیشت کو پوری طرح اپنی گرفت میں لینے کے بعد الومیناتی د جالیوں نے اس بات کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا کد دنیا کو اپناغلام بنانے کے لیے اپنے دائر ہ اختیار کو پوری دنیا میں پھیلا

دیا جائے۔ چندد ہائیوں کے بعد سے بات ظاہر ہونا شروع ہوگئی کہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا میں جنگوں کا ایک سلسلہ چھٹر نا پڑے گاجس کی مدد سے Old World Order

(پرانے ورلڈ آرڈر) کا خاتمہ کیا جائے گا جبکہ New World Order (نیاعالمی نظام) کے قیام کومکن بنایا جائے گا۔ اس پورے منصوبے کو واضح شکل میں البرٹ یا نیک Albert

Ancietn and Accepted scottish کے پیش کیا جو کہ خود فری میسٹری کے Pike

رہے پر قائز تھا جبکہ یہ امریکا میں Sovergin Grand Commander کے درجے پر قائز تھا جبکہ یہ امریکا میں سب سے بڑا الومیناتی تھا۔ اس شخص نے اپنے Guisseppe Mazzini کے نام خط میں اس طرح سے کھا تھا (خط کی تاریخ 1871 اگست 1871 وکھی):

156

'' پہلی بین الاقوامی جنگ اس لیے چھیٹر نی ہوگی تا کہ زار روس کو تباہ کیا جاسکے تا کہ اس پر الومینا تی ایجنٹوں کی حکومت قائم کی جاسکے۔روس کو بعد میں ایک خطرناک ملک کی شکل دی جائے

گی تا کدالو میناتی کا بلان آگے بر حایا جاسکے۔ دوسری جنگ کے دوران اس مشکش سے جو کہ جرمن قوم پرستوں اور سیاس صهبو نیول کے

درمیان پائی جاتی ہے، فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اس جنگ کے متیج میں روس کے اثر ورسوخ کو بڑھایا میں مناف طریع میں مناف است کا ایس کی قام کھکموں نالما کرگا

جائے گااورارض فلسطین میں اسرائیلی ریاست کے قیام کومکن بنایا جائے گا۔

جبکہ تیسری جنگ کی منصوبہ بندی اس طرح سے کی گئی ہے کہ الومیناتی ایجنٹ صبیونی ریاست اور عربوں کے درمیان اختلافات کو ہوادی جائے گی۔ پیچھڑپ ساری دنیا کواپنی لیپیٹ میں لے گی اور اس کے ذریعے بے دین وہریوں کوسامنے رکھ کرایک انقلا بی تنبدیلی لائی جائے گی جس سے

تمام معاشرے متاثر ہوں گے۔اس جنگ میں لادینیت اور وحشیوں کے انقلاب کو اتنی بھیا تک طرح سے دکھایا جائے گا کہ لوگ اس سے پناہ مانگیں گے اور ان تمام چیز وں کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے جوان انقلا بیوں سے منسلک ہوگی .....حتیٰ کہ وہ عیسائیت اور دوسرے نداہب کو بھی

انتشار کا شکار پائیں گے اور اس وجہ ہے وہ تمام مذاہب پر چڑھ دوڑیں گے، جس کے بعد دہ خود کو گئے۔ سیچے راستہ Lucifer کے صاف اور روشنی بھرے راستے میں پائیں گے۔اس طرح ہے ہم ایک

ہی وقت میں عیسائیت اور لا دینیت دونوں پر قابو پالیں گے۔'' البرٹ یائیک کی شخصیت اور اس کے مذہب وفلے نفہ کے اصول سجھنے کے لیے ہمیں اس کی

اجرت پاید ی سید اوران کے مدہب و سید اوران کے مدہب و سید اور دری اور سیق اور درج ذیل تحریر پر غور کرنا چاہیے جس کا نام ہے: "Morals and Dogma" (سبق اور نظریہ) اس کواس نے 1871ء میں تحریر کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے چندا حکامات ہیں جواس

نے اپنی 23 سپریم کونسلوں کو دیے تھے۔ بیاد کا مات اس نے 1889ء میں Bastille Day کے موقع پر دیے تھے۔ شیطاتی د ماغ رکھنے والے اس شخص کی بیانسانیت سوزتح بیر ملاحظ فرما ہے:

" طاقت لگام كے ساتھ ہويا بے لگام، بياى طرح ضائع ہوجاتى ہے جس طرح بارود كھلى فضا

میں صرف جل سکتا ہے۔ ای طرح جس طرح بھا یکسی ٹیکنالوجی کے بغیر ہواہی میں اُڑ جاتی ہے اوراپے آپ ہی کوشم کر لیتی ہے۔ میصرف تباہی اور ضیاع ہے .... ند کدتر تی اور خوشحال۔ لوگول کی طاقت وہ چیز ہے جس کوہمیں بہترین طریقے سے استعمال کرنا ہے اوراس کو قابو میں کرنا ہے ....اس کو دانش وعقل کے ساتھ لگام دینا ہے۔انسانی نسل کے چاروں طرف تنے ہوئے تو ہم پری ،تعصب اور جہالت کے مفروضوں کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے اس طاقت کا ایک د ماغ اور قانون ہونا چاہیے ،تب ہی جا کر ہمیں متنقل نتائج مل کتے ہیں اور تب ہی تصحیح معنول میں ترقی ہوسکتی ہے۔اس کے بعد نرم فتوحات (جیموٹی اور آسان فتوحات) کا نمبر آتا ہے۔جبتمام طاقتوں کوملایا جاتا ہے اوراس کودانشوروں کے ذریعے (جو کہروش دماغ ہول میتی ''Illuminated'' ہوں ) اور دا کیں باز و کے قوا نین اور انصاف کے علاوہ ایک باضا بطر تحریک اور محنت کے ذریعے لگام دی جائے گی۔ پھروہ انقلاب جوہم نے کئی زمانوں سے تیار کر کے رکھا ہوا تھا، شروع ہوجائے گا۔اس کی وجدیہ ہے کہ طاقت بے لگام ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ انقلاب اليخاتكاكاكالاتام-"

(Morals and Dogma pp 1-2)

يتخف اپنے خدااوراپ ندجب كا تعارف كرواتے ہوئے كہتا ہے:

''ہم عوام الناس سے سہ کہتے ہیں:''ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں لیکن بیدوہ خداہے جس پر سب بغیر تو ہمات کے یقین کرتے ہیں۔ میں تم General سے سے کہتا ہوں کہتم بیا ہے 30، 31 اور 32 ڈگر یوں کے بھائیوں کے سامنے سے بات دہرانا:

''میسونگ (فری میسن) مذہب کے تمام او نچی ڈگری کے ممبروں کی بیذ مدداری ہے کہ اس مذہب کو اس کی خالص شکل میں برقرار رکھا جائے Lucifer یعنی شیطان آ کے نظریے کو مدنظر رکھتے ہوئے۔'' عالمی وجالی ریاست،ابنداے انتہا تک

شیطان کے بارے میں سیسفاک مخص کہتا ہے۔ واضح رہے کہ شیطان کے لیے اس نے Lucifer کالفظ استعال کیا ہے[Lucifer کے معنی میں: اہلیں ۔ انجیل کے انگریزی ترجے میں

الميس كے ليے يبي لفظ استعال كيا كيا ہے۔راقم]:

''اً گر Lucifer خدانه جوتا تو کیا Adonay [ یعنی خیر کا خالق ،مراد الله رب العالمین ہیں ]

جس کا کام بی انسان ہے نفرت، سفا کیت اور سائنس ہے دور رہنے کی تلقین ہے۔[بیال وہ اس ( مینی شیطان کے بالقابل خیر کے خالق ) کے مظالم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔]اس کے علاوہ

Adonay اوراس کے بادر ایول نے اس کا خاتمہ کیول نہیں کر دیا؟[معاذ اللہ!]

'' پال Lucifer بی خدا ہے اور بدشمتی سے Adonay بھی خدا ہے۔ ابدی قانون کے

تحت۔ کیونکہ روشنی کا تصور تار کی کے بغیر ناممکن ہے، جیسے خوبصورتی کا بدصورتی کے بغیراور سفید کا سیاہ کے بغیر۔ای طرح بمیشہ کے لیے دوخدا ہی زندہ رہ سکتے ہیں [معاذ اللہ!] اندھیرا ہی روشنی کو

مچیلاتا ہے۔ ایک مورت کے لیے بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے اور کسی گاڑی میں بریک کا ہونا

ضروری ہوتا ہے۔' [معاذ اللہ] "شيطانيت كا نظرية محض أيك افواه ب اورسيا اور خالص مدجب Lucifer [الجليس] كا

ندہب ہے جو کہ Adonay کے برابر ہے (معاذ اللہ) کیکن Lucifer جو کہ روثنی کا خدا اور اچھائی کا خدا ہے وہ انسانیت کے لیے محنت کررہا ہے Adonay کے خلاف جو کہ تاریکیوں اور

برائی کا ضداہے۔ '[معاذاللہ] اوپردی گئی تحریرے میں معلوم کیا جاسکتا ہے کہ بیفرقہ (الومیناتی) کس طرح سے شیطان کا

پجاری ہےاور ریہ بات بھی ذہن نشین کر کینی چاہیے کہاب فری میسنری اورالومیناتی ایک ہی ہیں۔ ایک ہی سکے کے دورخ ہیں۔ گویا کہ یہودیت کی تمام شاخیں واضح طور پرشیطان کا ہرکارہ بن کر شیطان کے سب سے بڑے آلہ کارد جال کے لیے کام کررہی ہے۔

رعايق قيت-125/ روپ

FBI کا ایک سابق ایجنٹ Dan Smoot کھتا ہے کہ ''امریکا میں خفیہ طور برحکمران اس

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

کونسل کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی ،لیکن 1927ء میں جب راک فیلر خاندان نے اپنی ووسری فاؤنڈیشن اورٹرسٹ کے ذریعے اس میں پیسے بھرنا شروع کر دیا توبیا مریکا کی سب سے طافت ور

اتھارٹی کے طور پر اُبھر کر سامنے آئی۔''اس کا ثبوت کہ Council of Foregin Relation's ایک خفیہ یہودی ادارہ ہے، کہیں باہر سے ما نگنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اندرونی

گواہی کافی ہے۔اس کی سب سے بڑی گواہی اور کیا ہو عتی ہے کہ 1966ء میں اپنی سالانہ

ر پورٹ میں فری میسن کے طرز پر خفیہ نظام کا رکو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''اس کونسل کا ہرممبر

ا پٹی رکن کے توسط سے اس بات کا اقر ارکرتا ہے کہ کونسل کے سی رکن کے کہنے کے علاوہ اگروہ کوئی

بات جو Dissussion Groups اور کھانے کی میریا وعوت میں کچھ بھی کہا گیا ہے وہ خفیہ نوعیت کا ہےاوراس کا انکشاف کسی بھی صورت میں کسی غیر فر دکواس چیز کی وجہ بن سکتا ہے کہ کونسل کے بورڈ اس رکن کی رکنیت ختم کردیں۔ کونسل کے قوانین کے تحت اور اس کی آرٹیکل ایک کے

Council of Foregin Relation's (CFR) کے ایک بورڈ کے ڈائر میکٹروں

میں سے ایک نے Christian Science Monitor کوریے گئے ایک بیان کیم

تتبر 1961ء میں کہاتھا:

"CFR میں نمایاں افراد میں سفارتی ،حکومتی ، تجارتی ، بینکروں ، مز دور ،صحافی ، وکیل اور تعلیم كے شعبول سے منسلك نماياں افراد عيں اوران سب كو مد نظر ركھ كرامر كي خارجہ ياليسي كارخ متعين

یجی نہیں بلکہ پیچاس کی وہائی ہے لے کراب تک جینے بھی اہم حکومتی مشیراور سیرٹری گزرے

ہیں وہCFR کے بھی نہ بھی رکن ضرور تھے، خاص طور ہے بش کی انتظامیہ میں تو اس کی بھر مار ملے

گے۔ای طرح امریکی ایوان نمایندگان کے ایک رکن John Rarick نے 28 اپریل 1972 ء مين كهاتفا:

160

°CFR' ایک اشیکشمنٹ ہے جس کے افراداد پرے مشیروں اور سیکرٹر بول کے ذریعے دباؤ ڈالتے ہیں۔ وہ ایسے لوگوں کو پیسے دیتی ہے اور فیصلہ کرنے والوں ہے اپنے مطالبات نگلوالیتی میں''

مشہور امریکی دانشور گرفن بھی ای بات کی طرف اشارہ کرتا ہے: ''CIA در حقیقت CFR کی بی ایک شاخ لگتی ہے جبکہ Frnklin D. Rosevelt کے زمانے سے اب تک جتنے بھی امریکی انتظامیہ کے لوگ ہیں ان کا تعلق CFR سے ضرور رہاہے۔''

امريكاكي كهاني وايك فلاصد:

آج کا ترقی یافتہ اور قابل رشک سجھا جانے والا امریکی محاشرہ سنح کردیا گیا ہے۔ اس کی اپنی سوچ نہیں ، اپنا اختیار نہیں۔ اس کے نظام کو کھو کھلا کر دیا گیا ہے۔ جو پھی جم دیکھ رہے ہیں وہ قوی سطح پر ہویا چر بین الاقوامی سطح پر وہ سب اس بڑے الومیناتی منصوبے کا حصہ ہے جو کہ 1776ء میں پیش کیا تھا۔

یفین نہ ہوتو آئے امریکا مخالف کمیونٹ سٹم کے اہم رکن کی ایک پیش گوئی دیکھتے ہیں۔ ایک حیرت انگیز ساسی پیشن گوئی 1920ء کی دہائی میں Nikali Leni نے کی تھی جو کہ کمیونٹ روس کی حکومت کا ایک اہم رکن تھا، اس نے کہا تھا:

''سب سے پہلے ہم شرقی یورپ کو قابو کریں گے اس کے بعد ایشیا کے عوام اور پھر ہم امریکا کواس طرح سے گھیرے میں لیں گے جو کہ سرمانید داری کا آخری قلعہ ہوگا اور ہمیں اس پر حملہٰ ہیں کرنا ہوگا بلکہ وہ ایک بہت زیادہ کیے ہوئے پھل کی طرح سے خود ہی ہمارے ہاتھوں میں گرجائے گا۔''

اگر چداب روس ٹوٹ چکا ہے لیکن اب ذراای بیان کواس بیان کے ساتھ ملا کرد میکھتے ہیں جو کہ 1962ء میں دجالی ریاست اسرائیل کے پہلے صدرDavid Ben Gurion (ڈیوڈ بن گوریان)نے دیا۔اس بیان کے بین السطور میں' عالمی دجالی ریاست' کے قیام کاعزم اوراس کا

خا كەداضى طور پر بھانپا جاسكتاہے: دور جارہ سالہ بینڈی میں دور

''سوشلسٹ بین الاقوامی انتحاد جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی اور اس کا مرکز القدس (بروشلم) ہوگا۔ 1987ء میں میرے ذہن میں دنیا کا نقشہ کچھاں طرح ہے ہوگا۔ سرد جنگ ماضی کا ایک قصہ ہوگی جبکہ اندرونی د ہاؤ اور دانشور طبقے کی صورت میں اوپر سے د ہاؤ کی وجدے موویت یونین آ ہستہ آ ہتہ جمہوریت کے سفر پر گامزن ہوجائے گا جبکہ دوسری طرف امریکا پر محنت کشول اور کسانوں اور سائنس دانوں کے بڑھتے ہوئے سیاسی اہمیت کی وجہ سے امریکا ایک خوشحال ریاست میں تبدیل ہوجائے گا جس کی معیشت ایک Plamned Economy کی طرح ہوجائے گی (روی طرز کی )مشر قی اورمغربی یورپ میں نیم آ زاد کمیونسٹ اورخود مختار جمہوری حکومتوں کی شکل میں ہوگا جبکہ روس کے علاوہ تمام کے تمام مما لک ایک بین الاقوامی انتحاد کا حصہ مہوں گے جس کے پاس ایک بین الاقوامی پولیس فورس ہوگی۔ساری فوجوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا اورکوئی جنگ نہیں ہوگی۔ بروشلم میں اقوام متحدہ (صحیح معنوں میں اقوام متحدہ) اورایک پورا نظام بنایا جائے گا جس میں تمام ممالک کی یونین شامل ہوگی جو کہ ساری انسانیت کی سپر پم کورٹ ہوگی تا كماس ہےا ہے تمام اختلافات ختم كيے جائكيں جيسے كہ Isaih نے پیشن گوئي كي تھي۔'' (As, pp, 58-60)

David Ben Gurion کی بات کوآ گے بڑھاتے ہوئے اگر غور کیا جائے تو امریکا اپنی اندرونی معیشت کو سبدٹری دینے والاسب سے بڑا ملک ہے خصوصاً ذراعت کے شعبے ہیں۔ واضح رہے کہ اس نے بیر پیش گوئی 1962ء میں ہی کردی تھی۔ پھر اقوام متحدہ کی ایک الگ پیس کیپنگ فورس (UN Peace Kaping Force) پر بھی نظر دوڑانا چاہیے۔" اقوام متحدہ نے عالمی نظر دوڑانا چاہیے۔" اقوام متحدہ نے عالمی نظام (New World Order) کی تحکیل نہیں بلکہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیادی کر دار یکی تھا کہ کیا تھا کہ کہ اس کی شروعات ہے۔ اس کا بنیادی کر دار کیا تھا کہ کا کہ کیا تھی تھا کہ کوئی شکل دی

جائے۔'' بیالفاظ اور کسی کے نہیں بلکہ آئزن باور کے پہلے سکرٹری کے بیں جس کا نام Jhon

#### -₩Foster Dulles

(War or Peace, Macmillan, 1950 page 40)

New کی تمام ایجنسیاں خاص طور سے ایک ہی مقصد کے لیے کام کرتی ہیں یعنی UNO UNO کی تمام ایجنسیاں خاص طور سے ایک ہی World Order کے قیام کوآ گے بڑھایا جائے۔اسی طرح خلیج کی جنگ میں جو کہ 1990-91ء میں لڑی گئی تھی امریکی صدر جارج بش نے اس وفت صاف صاف کہا تھا کہ وہ نے عالمی نظام اور

یں روی کی ہمری کی سمار جاری کی کے اس وس ساف میں جاتا ہم اس انتظار اور اس کے مقصد کو آگے بڑھا کیں گے۔ گویا اب ہمیں صاف صاف پتا چل گیا ہے کہ اس انتظار اور غیریقینی صور تحال کی وجہ کیا ہے؟ آج جو کچھ ہم اکیسویں صدی میں دیکھ رہے ہیں، بیسویں صدی

میں اس کی پوری پلانگ کی گئی تھی۔ انسانی رپوڑ کو ایک لمبے دورانیے کے قومی اور بین الاقوامی بخرانوں کی طرف ہنکایا گیا تا کہ نئے عالمی نظام New World Order کوقائم کیا جاسکے۔

الومیناتی کے رہنما تھوڑے ہیں لیکن ان کا گروپ بہت زیادہ طاقتور ہے جس میں ہین الاقوامی ہینکر، سرمایہ دار، سائنس دان، عسکری اور سیاسی رہنما تعلیم کے ماہراور معیشت دان شامل ہیں۔ بیسب ل کرلوگوں کوسیاسی، ساجی بنسلی، معاشی اور فدہجی گروہوں کی بناپر با نیختے ہیں۔ وہ ان

گروپوں کو بتھیار بھی دیتے ہیں اور پید بھی تا کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ہوجا کیں اور آپس میں لڑپڑیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسانیت اپنی تباہی کی طرف خود چلی جائے اور بیاس وقت تک جاری رہے جب تک کہ تمام دینی اور سیاسی ادارے تباہ نہ ہوجا کیں اور کر ہ ارض کا اقتدار بلا

. شرکت غیرےان کے پاس ندآ جائے۔ اگرکوئی اس سب کو یبودی سازش کیے تو رہے کھے غلط نہیں بلکہ بیٹو الیا ہی ہے جبیبا کہ حقیقت کو

چندالفاظ میں سمیٹ دیا جائے۔ ہے داضح طور پرایک شیطانی سازش ہے اور زمین پراس سازش کے

Warburg, Karl Mara, الله والله بنائے والے کو بنانے والے Jacob Schiff, Roths Childs فائدان Weishaupt

-65

بین الاقوامی سازشوں پر لکھنے والے زیادہ تر مصنفین ہے سب سے بڑی خلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے دشمن کی فطرت سے معنوں میں بیان نہیں کرتے۔ دنیا کے زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ پہلوگ ایک ایک جبکہ وہ اس پیلوگ ایک ایک جبکہ وہ اس کے خوان اور گوشت [ لیتنی جسموں] کے خلاف ہے جبکہ وہ اس بات کو مستر وکر دیتے ہیں کہ ان کا اصل دشمن شیطان اور اس کے شطو گاڑوں کا جتھ ہے جو کہ اس دنیا میں اندھروں کے بادشاہ اور برائی کے مرکز ومحور دجال اکبر کی مطلق العنان حکمرانی کے لیے کام کررہا ہے۔''

ای فلطی کی وجہ ہے امریکا کے معتدل مزاج لوگ یہ بھتے ہیں کہ اس سازش کا مقابلہ محب وطن امریکی اس وقت کر سکتے ہیں جب وہ کا تکریس کا کنٹرول ووبارہ حاصل کرلیں اور جب نئے پرزور آواز، اچھی طرح نے علم رکھنے والے، اچھی ذہنیت والے ساسی رہنما جنہوں نے اس پر کام بہت ہوئے ہے کیا ہوا ہو، اس عالمی نظام اور سازش پر پوری طرح ہے حملہ کریں۔

انہیں یا در کھنا چاہیے کہ وہ ایک سیاسی یا پھرکسی مادی وشمن کا مقابلہ نہیں کررہے ہیں بلکہ ان کا محداہے۔ الومیناتی ابلیسی سازش اسل وشمن تو شیطان یا (Lucifer) ابلیس ہے جو کہ الومیناتی کا خداہے۔ الومیناتی ابلیسی سازش کے بانیوں کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ وہ ابلیس سے براہ راست را بطے میں ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ خفیہ شیطانی تنظیموں کے مختلف ورجوں سے گزرتے ہوئے اب دجال کے کارندے کہلاتے ہیں اور دنیا کوایک زبر دست بحران کی طرف لے جانے کی سرقو رُکوشش کررہے ہیں تا کہ اس کی تہ سے اپنے جھوٹے خدا کی حکر ان کی راہ ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہے ، اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی تو رُحی ہموار کریں۔ یہ شیطانی طاقت جس میں بدی ہی بدی ہی بدی ہے ، اس کو صرف ایک روحانی قوت ہی تو رُحی حال کے مقابلے کی طاقت اللہ تعالی نے حضرت تعیشی علیہ السلام ہے جس کے پاس اس سے بھی زیادہ افتیار اور طاقت ہوا ور کے شبہ ہموں یا کوئی اور ، اگر وہ اور حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کودی ہے۔ محت وطن اور منصف مزاج امر کی ہوں یا کوئی اور ، اگر وہ اس سازش کا تو رُکرنا چاہتے ہیں جس نے امر یکا کواور اس کے قوسط سے پورے کرہ ارض کو جکڑ لیا اس سازش کا تو رُکرنا چاہتے ہیں جس نے امر یکا کواور اس کے قوسط سے پورے کرہ ارض کو جکڑ لیا

ہادر جوسرف مسلمانوں کے خلاف نہیں، پورے عالم انسانیت کے خلاف بھیا تک منصوبہ ہوتو انہیں ان روحانی شخصیتوں کی پیروی کرنا پڑے گی جن کے ہاتھوں اللہ رب العزت انسانیت کواس عظیم فٹنے ہے نجات ولائے گا۔ انہیں سچے سے (سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام) پر سچے ہیجے ایمان لانا ہوگا۔ وہ سچا سے جو آخری سچے نبی پرائمان لانے کی دعوت دے گا اور اس کے امنتوں کی قیادت کرتے ہوئے پوری دنیا کوایک منصفانہ اور عادلانہ نظام دے گا۔

### د جالی ریاست:مشرقی دمغرب کی نظر میں

جب د جال، د جالی نظام یا د جالی ریاست کا ذکر کیا جا تا ہے تو بعض لوگ اے'' پر ہبی ز د د حسی'' یا'' روحانی حساسیت'' قراردیتے ہیں۔ان کے خیال میں بیا یک نا قابلِ توجہ یانا قابلِ ذکر چیز کوغیر معمولی اہمیت دیے جانے کاغیر ضروری اور غیر مفید عمل ہے۔ تعجب ہے کہ ایسے حضرات نہ صدیث نثریف ہے رجوع کرتے ہیں جوہمیں فتنۂ وجال ہے اس اہمیت اور اتنی تا کید کے ساتھ آگاہ کرتی ہے کہ سامعین ہوں جھتے تھے گویا ہم مجدے تکلیں گے تو خروج دجال کاواقعہ ہوچکا ہوگا اور نہ بیرحفزات اپنے گردوپیش میں دجالی علامات، دجالی اصطلاحات، دجالی پیغامات اور وجالی اخلاقیات کو کارفر ما دیکھتے ہیں جو ہر کھے ہمیں چو کنا کر رہی ہیں کہ دجال کے لیے اٹلیج ہموار کرنے کاعمل تیزتر ہوا جارہا ہے۔ایے قارئین کے لیے ہم نے زیر نظر کتاب کا پیرحصہ مخصوص کیا ہے تا کہ وہ حقیقت کو وہم اور سرید آپنچے خطرے کو دور دراز کی افواہیں قرار نہ دیں۔ فتنہ رجال ہے آگاہ نہ ہونا اور اس کی زبر دست مقاومت کے لیے تیاری نه کرنا بجائے خوداس فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ متذکرہ بالا احباب کی تسلی و تشفی کے لیے پہال مشرق اور مغرب ہے ایک ایک تحقیق پیش کی جارہی ہے جس میں صاف طور پراورکھل کر عالمی نظام حکومت کو''عالمی دجالی ریاست'' کا بلیو پرنٹ قرار دیا گیا ہے۔ مشرق کے اہلِ علم و تحقیق میں ہے ہم نے جو مقالہ چنا ہے ووما ہنامیں'' فکر ونظر'' میں'' اسرائیل ے اسرائیل تک'' کے عنوان ہے شاکع ہوا۔ مقالہ نگار ڈاکٹر ابرارگی الدین (شعبہ علوم اسلامیہ، اسلامیہ بونیورٹ، بہاولپور) کے ذوق تحقیق اوراسلوب نگارش کو تحسین پیش کرتے ہوئے ہم شکر گزاری کے گہرے جذبات کے ساتھ ان کی یہ بہترین کاوش یہاں پیش کررہے ہیں۔اس کے بعدایک مغربی مصنف کی کتاب کی تلخیص ہمارے دعویٰ کا بہترین ثبوت ہے۔

### معركه عشق وعقل

انهدام اورقيام:

اور دجال کے چیلوں کے درمیان معرکہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچا جا ہتا ہے۔ وہ معرکہ ۔۔۔۔ جو ازل سے آدم اور ابلیس ، ابراہیم اور نمر ود، موی وفرعون میں جاری ہے۔۔۔۔ زور دارا نداز میں پھر بہا موچ کا ہے۔ اس کی چنگاریاں سلگتے سلگتے شعلہ بن گئی ہیں۔ بیشعلے بھڑ کتے بھڑ کتے عنقریب آتش فشاں بن جا کیں گئے۔۔۔۔ اور پھر۔۔۔۔ بوری دنیا روحانیت اور ماذیت، رحمانیت اور دجالیت کے درمیان بہا ہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیپٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گی ہوگی ورمیان بہا ہونے والی اس جنگ کے شعلوں میں لیپٹ دی جائے گی جس کی آگ عدن میں گی ہوگی

معر کے عشق وعقل جاری ہے۔خداری اور مادہ پڑی آ منے سامنے ہیں۔ رحمان کے بندول

رویوں پورے دوں میں اونٹوں کی گرونیں نظر آئیں گی۔'' دجالی ریاست'' کے انہدام اور ''رجمانی ریاست'' کے قیام سے پہلے اس معرکے کا میدان سجنے والا ہے۔

افتتا کی اور اختیامی بنیاد:

عصرِ حاضر میں اس روایتی معر کے کی گئی بنیادیں ہیں۔افتتاحی بنیاد کا ذکر کتاب کے شروع میں ہو چکا ہے۔اختتا کی بنیاد کا تذکرہ یہاں کتاب کے آخر میں کیا جاتا ہے۔اس معر کے کی جس میں روحانیت اور مادیت آخے سامنے ہیں، ایک بنیاداس وقت پڑئی جب خلافت عثانیہ کے سقوط کے لیے دجائی قوتیں ال کرزورلگاری شیس اوراس غرض کے لیے ارض حربین کواس کی ہمر پڑتی سے نکالنا جا ہتی تھیں۔ جب تک خلافت کو حربین کی خدمت کی سعادت حاصل تھی تب تک پوری و نیا کے مسلمان اسے اپنا سر پرست اورائ پنے ہے آسراسروں پرسائیان سیجھتے تھے۔ نمایندگان دجال کا انتحاد اس کوشش میں تھا کہ حربین شریفین پراگر خلافتِ عثانیہ کا سامینیس رہتا تو القدس لینا بھی انتحاد اس کوشش میں تھا کہ حربین شریفین پراگر خلافتِ عثانیہ کا سامینیس رہتا تو القدس لینا بھی

167

عالمی وجالی ریاست،ابنداستےانتہا تک آ سان ہوجائے گا۔ بیت المقدس کے سخن میں موجود مقدس چٹان کے گرد وجال کا قصر صدارت تغییر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ عثانی سلاطین کی جگہ جمہوری حکمران یا علاقائی با دشاہتیں قائم ہوجا ئیں۔جب بیرمازش کامیاب ہوئی تو'' بلادالحرمین''عثانی خلفاء کے ہاتھ سے جاتے رہے۔ سرزيين حجازييل عثاني خلافت كى جَلَّه سعودى مملكت قائم جوكَّى -خليفة المسلمين يورى ملت اسلاميه كے مفاد كا محافظ ہوتا ہے جبكه ' حلالة الملك' ' اپني مملكت كى حدود ميں اپنے اقتد ار كے تحفظ كوا ولين ترجی دیتے ہیں۔ بیالگ بات ہے کہ ان اقتدار پرست ترجیحات کے باوجود جلالة الملک صاحبان کا نہ جلال باقی ہے نہ ملک \_ان کا جلال اس دن رخصت ہو گیا جب ان کے ملک میں مال آیا تھا اوروہ مجبور اور دودھ والی جفائش زندگی کے بجائے تیل اور گیس کی آ مدنی سے حاصل ہونے والی سہولت بیندی کے عادی ہو گئے تھے۔ ارش قدى سارش مقدى تك:

تاريخ كا رُخ مورُ دينے والا بيدن 1939ء كے موسم كرما ميں اس وقت آيا جب سعودى عرب کے مشرق میں''الاحساء'' نامی مقام پرا کیے کئویں کی کھدائی ہورہی تھی۔اس کھدائی ہے قبل ارضِ حرمین ''وادی غیردی زرع'' متحی بیال مادیت نه تحی، روحانیت بی روحانیت تحی اس کھدائی کے بعد یہاں مادیت پرستوں کا جھمکٹا لگنا شروع ہوگیا۔ان کواپنے دجالی منصوبوں کی سیمیل کے لیے جوسر مایہ جا ہے تھاوہ یہاں کی مقدی سرز مین کی نشیبی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ان کی اس پر حریصانہ نظر تھی۔ وجل کی حد ملاحظہ فرمایئے کہ فقیر منش اہلِ اسلام کی وولت ہے وُشمنانِ اسلام کے دجالی مشن کوفراہم جاری رکھنے کے منصوبے بنائے جارہے تھے۔ سیجھیلی صدی کی چوتھی د ہائی کی بات ہے۔ان دنوں دجال کے کارندے ایک طرف تو ارض قدس (سرز مین معراج) پر وجالی ریاست کے قیام کے لیے کوشال تھاور دوسری طرف ارضِ مقدس (سرزمین اسلام حرمین شریفین ) تک پہنچنے کے لیے بہیں کی اس بے پایاں دولت کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤل مارر ہے تھے جس کے متعلق ان کا اندازہ تھا کہ اس کا حصول انہیں زمین پر نا قابلِ شکست بنادے گا۔

رجالیت کے استحکام کے لیے ان دومنصوبوں کے راہتے میں جوسب سے بڑی رکاوٹ تھی لیٹنی خلافتِ عثمانیہ،اس کے مقوط کے لیےوہ اپنا مکروہ کر دارادا کر چکے تتھے۔ان کو کم تفا کہا ب ان کے سامنے" خلیجة المسلمین" نہیں جو عالمی اور تاحدِ أفق وسیج سوچ کا ما لک اور ارضِ اسلام کے چیے چپے کا محافظ ہے،اب ان کے سامنے مقامی اور سطی سوچ رکھنے والے قبائلی عرب سردار ہیں جنہیں

'' جلالة الملك'' اور'' خادم الحرمين'' كعظيم القاب سے ملقب كر ديا گيا ہے۔

محسودعر باورماسدعرب:

دورِ زوال کے آخری عثانی سلاطین بھی، جیسے بھی تھے، لیکن انہیں نامویِ ملت اوراجتاعی فرائض کا پاس تھا، لہذا انہوں نے قرضوں میں ڈو بے جونے کے باوجود سرز مین فلسطین کی خاک مبارک ہے یہودکوایک چنگی دینے ہے بھی اٹکار کر دیا تھا، جبکہ سقوط خلافت کے بعد سرز مین اسلام کے گلڑے جن جلیل العظمت پاسبان ملت میں با نئے گئے تھے،ان کی اولوالعزمی اورملت سے پائیدار استواری کا بیرعالم تھا کہ القدی تو کجا، وہ ارضِ حرمین میں جہاں صدیوں ہے کسی غیرمسلم کی یہ چھا تمیں نہ پڑی تھی ، وہاں تیل کی شیدائی یہودی ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اہلکاروں کو بھیس بدلوا کراپنی ذاتی حفاظت میں لیے لیے پھرتے تھے۔اس مبہم تنجرے کی دلدوز تفصیل کے لیے بمیں'' کنوال نمبرسات' کی روداد تک جانا ہوگا۔ تو آئے دو کنوال نمبرایک' سے بات شروع کرتے ہیں۔ یہ کنواں پینے کے پانی کے لیے نہیں کھودا جار ہاتھا۔اس ویران صحرامیں پانی کا تصور ہی نہ تھا۔ سے كنوال 'سونے كے پانى''كى دريافت كے ليے كھودا جار ہاتھا۔ سونے كے اس پانى كارنگ نديانى والانتحانه سونے والا، بیتو کالا سیاہ تھا، لیکن میر پانی کی طرح آب حیات بھی تھا اور سونے کی طرح کارزارِ حیات میں کام آنے والا سیال سرماریجی۔اس کی دریافت نہ ہوتی تو عرب اوٹٹوں کے دودھ اور کھچوروں کی تو انائی والی روایتی زندگی گزارتے اور مزے سے رہے۔جس ون سے سے دریافت ہوا عربوں سے فطری زندگی جاتی رہی۔ مید زندگی اب صرف قبائلی پختونوں کے پاس ہے۔اس لیے عرب سے دنیا جرکو حسد تو ہے لیکن محسود عرب، حاسد غرب کے چنگل میں ہیں۔

پختو نول سے بھی دنیا کو کدورت ہے اوران میں بھی محسود ہے،لیکن وہ حاسدین کے چنگل میں

تين جڙوال شيرول کي کهاني:

آپ کوشاید پیہ ہے معنی اور ہے ربط با تیں سمجھ نہ آئیں گی۔اس لیے تین جڑواں شہروں کی کہانی آپ کوسناتے ہیں جہاں ترص وہوں کی ہنٹریا، حسد دبغض کی آپنچ پر پکائی گئی تھی۔سعودی عرب کے مشرق میں (اگر'' قارئین مشرق'' کالفظ کالم خوانی کے آخر تک یا در کھیں تو انہیں ایک نکتہ سبھے میں آسانی رہے گی) کویت کی سرحد کے قریب سعودی عرب کے تین جڑواں شہروا قع میں: (1) ظهران (جے دہران بھی کہتے ہیں)(2) الخبر اور (3) دمام۔ یہ پنڈی اسلام آبادیا کوٹری حیدرآ بادی طرح قریب قریب واقع ہیں ۔ظہران ہے الخبر دس کلومیٹر ہے اور دیام اٹھارہ کلومیٹر۔ نتیوں کے چ میں دورو پیصاف شفاف، وسیع اور کشادہ سڑ کیس میں جن کی ہدولت چند منٹ میں ا یک شہرے دوسرے شہر پہنچا جاسکتا ہے۔ ان تین شہروں کے پنچے تیل کا سمندرموجزن ہے۔ یہاں انٹا تیل موجود ہے کہ بقیہ پوری دنیا میں موجود تیل کا غالب حصداس کے ایک کنویں میں آسكتا ہے جس كانام' "كنوال نمبرسات" ہے۔ بيتل عالم اسلام كے مركز ، سرزمين اسلام ، ارض حرمین کی ملکیت ہے لیکن اس کے مالکوں کو نہ بیا ختیار ہے کہ اے نکال سکیں ، نہ بیرقد رت ہے کہ اں کی قیمت طے کر سکیس اور نہ ہی میشیت ہے کہ اس علاقے میں آ زادانہ آ جا سکیس۔

الشاش كالقشر

جب بیسویں صدی کی تیسری د ہائی ہے تیل کی تلاش شروع ہوئی تو کسی غیرمسلم کی ہمت نہ تھی كهارضٍ مقدس مين آمدور فت ركھے۔اس وفت ارضِ اسلام خالص روحانی مركز تھی جہاں ماویت بئتی کا سامین پڑا تھا اور نہ یہاں وجال کے کارندوں کے قدم کھے تھے۔ ڈائر بکٹر جج آف پاکشان بحراللہ ہزاروی نے حکومت سعود پیر کے بانی، شاہ عبدالعزیز کی سوانح لکھی ہے جو حکومت سعود یہ کے شاہی خرچ پر چھپی ہے۔اس کے صفحہ 404 سے لے کر 407 تک وہ تصاویر ہیں جن میں ان امریکیوں کوروایتی عرب لباس میں ملبوس دکھایا گیا ہے جو یہاں تیل کی تلاش کے لیے آئے تھے، کیونکہ مغربی لباس میں کسی شخص کی آ مد کا اس علاقے میں تصور بھی نہ کیا جا سکتا تھا۔ آ را مکو آئل تھینی سر سمودی ڈائر کیٹر نے اس کشکش کاکسی حد تک فقشہ کھینجا ہے جواس وقت کے مسلمانوں اور

کمپنی کے یہودی ڈائر بکٹرنے اس کھکش کاکسی حد تک نقشہ کھینچاہے جواس وفت کے مسلمانوں اور امریکیوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔آ گے بڑھنے سے پہلے اس پرایک نظرڈ التے ہیں:

''ہم ہے تیل نکالنے کا معاہدہ کر کے ابن سعود نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ کیونکہ بیدوہ علاقہ ہے جہاں کسی غیر سلم نے قدم نہیں رکھا تھا۔ صحرا کے بدوؤں کے لیے کسی کا فرکا اس علاقے میں قدم رکھنا نہایت خطرناک تصور کیا جاتا تھا، لیکن شاہ عبدالعزیز نے نہ صرف ہم ہے تیل کا

معاہدہ کیا بلکہ جمیں وہ تحفظ دیا جس کا ہم اپنے ملک میں بھی تصور نہیں کر سکتے تھے۔ ہمارے بارے میں عربوں کو جوشکوک تھے، وہ بھی حقیقت پر پٹنی تھے۔اس لیے کہ ان دنوں عالم اسلام اور عالم عرب

ی طربوں و بو متوں ہے ، وہ کی بیٹ پر است میں است میں است میں است میں است ہے۔ کے زیادہ ترمما لک مغربی کالونیاں تھیں۔'' بعد کے وقت نے بتایا کہ سلمانوں کے شکوک وثبہات درست تھے۔اس پورے علاقے کو

بھی امریکا اور برطانیے نے اپنی کالونی بنالیا ہے اور بیآ زاد مملکت سعودی عرب کا حصہ ہوتے ہوئے بھی استعار کے ماتحت ہیں۔ جب شروع شروع میں تیل نکلنا شروع ہوا تو تیل دریافت کرنے والی امریکن کمپنی '' کا نام دیا گیا۔ بعد میں والی امریکن کمپنی '' کا نام دیا گیا۔ بعد میں جب متحکم بنیادوں پر کنوؤں پر گرفت مضبوط کرلی گئی تو وہ نام دیا گیا جو پوری دنیاز بان زدعام ہے

بعنی ' محربین امریکن آئل ممپنی' (ARAMCO)۔اس علاقے میں تیل کی تلاش کی کہانی بھی دلیسی ہے۔

ب ہے۔ تیل نکا لئے کے بارے میں آرا مکونے جو تاریخ لکھی ہے اس کی ایک جھلک یوں ہے:

یں اوا سے سے بارے یں اراسوے بوہ اس کی ماہرین جواس مہم میں شرکت کے لیے آئے ۔
'' تیل کی تلاش 1933ء میں شروع ہوئی۔ وہ امریکی ماہرین جواس مہم میں شرکت کے لیے آئے سے ، انہوں نے ڈاڑھیاں بڑھار کھی تھیں اور کم کی کھی پہنے ہوئے تھے۔ [عربی لباس میں ملبول ان امریکیوں کی تھوری میں مذکورہ بالا کتاب کے صفحہ 407 پر دی گئی ہیں۔] شاہ عبدالعزیز نے اپنی

رعای تیمت-/125/روپے

عالمی وجالی ریاست ،ابتداے انتہا تک (2) 5 خاص بولیس کے ذریعے ان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی تھی تا کہ بدوان کونقصان نہ پہنچا سکیں۔ سب سے پہلے جس جگہ ٹیل تلاش کرنے کا کام شروع کیا گیا، وہاں سے پچھے نہ ملا۔اس کام کے لیے نہ صرف میرکہ تمام آلات امریکا ہے متکوائے گئے بلکہ کھانے اور پانی کے علاوہ صابن اور تمام متعلقه سامان بھی امریکا سے منگوایا گیا تھا۔ پہلے تین جگہوں کی نشاندہی کی گئی کیکن تیل نہ نکلا۔ دوسری طرف وہ جس طرز زندگی ہے دوجیار تھے وہ اس ہے بھی زیادہ مشکل تھی کیکن بہر حال کوشش جاری رہی۔امریکیوں نے بھی نہایت حوصلہ اورصبر سے کام لیا۔ پہلا کٹواں جن حالات میں کھودا گیااس کی تفصیل بہت مشکل ہے۔خلاصہ یہ ہے کہ پہلے کنویں میں ناکامی کے بعد دوسرا کنوال کھودا گیا،کین اس میں بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تیسرے کنویں کی کھدائی میں ان کو یقین تھا کہ کچھ ملے گا۔اس وقت اس پر ہزاروں ڈالرخر چی ہو چکے تھے۔ورکروں کے رہنے کے لیے شروع میں خیے ہوتے تھے۔ گری بھی الی تھی کہ جس سے چر سے جلس جاتے تھے۔ بعد میں ریاض کے کیے گھروں کی طرح چھوٹے چھوٹے گھر بنائے گئے۔ بیا گھر بطور آ ثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں۔ تیسرے کنویں کے کھودنے کے بعدا تنا پتا چلا کہ تیل تو ہے لیکن ا تنا ہے جس کے لیے اتن تکلیف برواشت نہیں کی جاسکتی ہے۔ تیل تکا لنے والی کمپنی کے اعلیٰ حکام کوشک ہونے لگا ۔۔۔ لیکن ان میں صبر کا ما دہ تھا۔ چونکہ تیل کی تلاش میں کا م کرنے والول کے زیادہ عرصدر ہے کی وجہ ہے وہ یہاں کی آب وہوا ہے خاصے مانوس ہو چکے تھاس لیے گھبرائے نہیں۔ چوتھا کنوال جس جگہ کھودا گیاوہ میلی جگہوں مے مختلف تھالیکن تیل جس کے لیے اتنی اُمیدیں وابستہ کی گئے تھیں، وہاں نہ لکا اب

برسوال بیدا ہوتا تھا کہ کیا کمپنی فلاپ ہونے کا اعلان کرے؟ جو پھے خرچ کرنا تھاوہ تو ہو چکا تھا۔ چنانچدا مریکامیں موجود کمپنی کے کرنا دھرنا حکام کی میٹنگ ہوئی۔ 1937ء تک جوخسارہ ہو چکا تھاوہ تئیں لا کو ڈالر کا تھالیکن انہوں نے کام جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔انہوں نے نئے ماہرین کو بھیجااور کمپنی میں کام کرنے والوں کو نئے کنٹر یکٹ اورفوائد دیے تا کہ وہ کام جاری رکھ سکیس ۔ان حالات

میں یا نچوال کنوال کھودنے کا کام شروع ہوا۔ ماہرین کے پاس جوتج بداور کمال تھادہ سباس میں

عالمی د جالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک

جھونک دیا، کین اس کا بھی وہی نتیجہ نکلا، تاہم وہ نا اُمید ند ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ہزی کوشش اور کی جائے تا کہ اگر تیل نہ ملے تو حسرت بھی باقی ندر ہے۔

اس دوران انہوں نے ایک وقت میں دو کنویں کھود نے کا فیصلہ کیا۔ میہ چھٹااور ساتوال کنوال تھے۔ ماہرین کےعلاوہ کمپنی کے اعلیٰ حکام بھی لمحہ لمحہ کی معلومات حاصل کررہے تھے۔ چھٹے کنویں ہے بھی پچے نہیں ملا۔جس سے ان کی نا أميدی ميں مزيد اضافيہ جوا۔ يہاں تک كه ظهران اور كيلي فور نیا کے درمیان میگمان ہونے لگا کہ کسی وقت بھی تھم آ سکتا ہے تیل کی تلاش بند کر کے واپس آ جاؤ۔ اچا تک اطلاع کمی کہ کمپنی کے ڈائز کیٹر جز ل خورآ رہے ہیں اور پیکھی کہ کمپنی کے اکا وُنٹ میں ڈالرزامریکا ہے منتقل ہو چکے ہیں۔ نیا سامان بھی روانہ ہو چکا ہے۔۔۔۔لیکن ساتویں کویں کو ابھی پوری طرح کھودا بھی ندگیا تھا کہا لیے مجمزہ ہوا۔جس سے امریکیوں کی آٹکھیں چندھیا گئیں۔ ز مین ہے خزانہ ابل پڑااورا تنا تیل نکلاجس پرخودامر کی حیران وپریشان تھے۔ بیرمارچ 1938ء ک بات ہے۔اب تاریخ کا ایک نیاد ورشروع ہو چکا تھا۔ بیرواقعہ نہ صرف کیلی فورنیا کمپنی کے لیے جیران کن تھا بلکہ پورے جزیرہ نمائے عرب کے لیے ایک معجزہ تھا۔ پیکنواں آج بھی سات نمبر ہے بکارا جاتا ہے۔ 1933ء ہے 1938ء کے آخر تک ان یا نچے سالوں میں 575 ہزار بیرل تیل نكالالكين صرف 1939ء ميں 39 لاكھ 34 ہزار بيرل نكالا گيا۔ يعني گزشته يا في ميں سالوں سات كناب يد مقدار 1940ء ميں پياس لاكھ 75 ہزار بيرل اور 1945ء ميں يدح كرور 13 لاكھ 11 ہزار بیرل تک پیٹی۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی تیل دریافت ہوا ہے بیر مقدارسب سے زیادہ ہے۔ 1946ء میں 990لا کھ 66 ہزار بیرل ہوالیحیٰ سالاننہ 60 ملین بیرل، 1947ء میں آٹھ کروڑ 98 لا كو 25 ہزار بیرل بعنی نو ملین بیرل ہوگیا۔ یہاں سے نہ صرف تیل، بلکہ گیس بھی نگلی۔''

رحمانی ریاست کی تقسیم: یہاں سے امریکیوں کو (امریکیوں کے لبادے میں دجالی یہود یوں کو) صرف تیل اور گیس

ہی نہ ملا بلکہ دنیا پر حکومت کی جانی اور عالم اسلام کے خزانوں تک رسائی کا وسیلہ بھی ہاتھ آگیا۔

ساتھ ہی رحمانی مرکز (ارضِ حرمین) میں اثر ونفوذ اور یہاں کی دولت لوٹ کر دجالی ریاست کی تقمیر وتشکیل کا ہوسنا ک ابلیسی سلسله شروع ہوگیا۔اب ایک طرف وہ''ارضِ قدس''میں دجالی ریاست کی بنیادیں رکھ رہے تھے اور دوسری طرف وہ''ارضِ مقدس'' کی دولت کوان بنیادوں میں انڈیل

كردچال كي "قرصدارت" كوانحكام دے رہے۔ امریکی با برطانوی جب کہیں جاتے ہیں تواپئ تہذیب ادر انداز زندگی ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جب کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو پہلے وہاں اپنی کالونی بناتے ہیں۔ اپنی بستی تقمیر کرتے ہیں۔اس میں ان کا اپناسکیو رٹی سٹم،اپناٹی وی اٹٹیش،تفریخی مراکز اورامریکی تہذیب کے جملہ لواز مات بمع جملہ ہولیات مہیا کیے جاتے ہیں۔ یوں مجھیے کہ اس میں سب کچھان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ یہاں تو سونے کا دریا بہتا تھا۔الہٰ داسوچا جاسکتا ہے کہ انہوں نے یہاں کیا کچھ انتخیر کیا ہوگا؟ جنگل کے سربراہ کی مرضی ہوتی ہے کہ انڈہ دے یا بچہ جنے۔ بید دنیا انسانوں کامسکن نہیں، حیوانوں کا بسرا بن گئی ہے جس کا سربراہ امریکا ہے۔ بہتے سونے کی اس''سہ شہری'' سرز مین میں کسی غیر ملکی کوکیا، معزز سعودی باشندے کی مجال نہیں کہ قدم رکھ سکے۔ امریکی حکام کی مرضی ہے جتنا تیل نکالیں بااس کی جو قیمت مقرر کریں،مقرری نہ کریں بلکہ سیکیورٹی کے اخراجات میں یا سعود یہ کو بلاضرورت فراہم کیے گئے زائدالمیعاد اسلح کی قیت میں نگالیں۔ دنیا میں جس ملک کی جنتی برآ مدات ہوں اس کی کرنسی کی قیمت اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے۔ سوائے سعودی عرب کے کہ اس کا جتنا تیل بھی باہر جائے ، د جالی سامراج کی طرف ہے پیر طے ہے کہ اس کا کوئی تعلق اس کی کرنی کی فقدر سے نہیں ہوگا۔ اندازہ لگائیے مسلمانوں کی دولت کی تلجھٹ ہے مسلمانوں کے ستنکول میں کتنا آ رہاہے؟ مسلمانوں کی سادگی اور کا بلی نے انہیں س طرح بے س وب بس بنار کھا ہے؟ امریکا کے شہروں اور دیماتوں میں روشنیوں کی چکا چوند ہے جبکہ عالم اسلام میں قحط ہ، خربت ہے، جہالت ہے، بدحالی اور پسماندگی ہے۔ دوسری طرف امریکا کے اپنے تیل کے

ذ خانر محفوظ میں اور وہ عالم اسلام کے تیل کے ذخائر سے بے دھڑک استفاوہ کررہا ہے۔ بات

صرف پہیں تک ہوتی تو پچھ م قبرناک نہ تھی، سم بالا نے ستم یہ ہے کہ دجالی استعار چاہتا ہے مشرقی اور مغربی سعودی عرب کوالگ الگ کردے۔ مشرق میں تیل کی دولت ہوگی، روحانیت نہیں۔ اور مغرب میں سلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی مغرب میں سلمانوں کے روحانی مراکز ہوں گے، دولت نہ ہوگی۔ اس طرح دجالی ریاست کی محکیل آ سان ہوتی جائے گی اور رحمانی ریاست کا مرکز تقتیم ہوکر کمز ور ہوتا جائے گا۔ جب بیر کمزور ہوجائے گاتو مکہ و مبائد کر کے یہاں بھی ' دجال کے ہرکارے' ہوجائے گاتو مکہ و مبائد کر کے یہاں بھی ' دجال کے ہرکارے' اپنی آ وے جاوت لگالیس گے۔ تبوک نے خیبر تک انہوں نے ہزاروں ہیکڑ زمین خرید کررکھی ہے، خیبر میں اپنی دوبارہ واپسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں، ان مقدس شہروں ہیں بھی وہ خیبر میں اپنی دوبارہ واپسی کا جشن وہ جنگ خلیج کے بعد منا چکے ہیں، ان مقدس شہروں ہیں بھی ہو کہ ہیں بیل کر آ نا جانالگائے ہوئے ہیں، اس کے اثر ات عرب معاشر سے پر تھلم کھلا دیکھے جا سکتے ہیں۔ جب خدانخو است کھلی آ زادی ال جائے گی توان کی کارستانیاں کیا پچھشم نہ ڈھا تمیں گی، اس کا

اندازه لگایا جاسکتا ہے۔ حربین شریفین کی طرف چیش قدمی کی اس وجالی مہم کا آغاز''القدس'' کو آزاد شہر بنانے کا غلغلہ بلند کرکے کیا جاچکا ہے۔ جب''حرم ثالث' پر اس بہانے دجالی تسلط تسلیم کروالیا جائے گا تو حرم اوّل و ثانی ، ارض مکہ و مدینہ (حرمہما الله تعالیٰ) کی طرف نا پاک نظریں کھل کر اُٹھنا شروع بوجا کیں گی۔ یہ ہم حلہ وارمنصوبہ اور یہ ہے وجل پرستوں کی زہر یکی تمنائیں۔ نا پاک آرز ووک کا علاج:

نا پاک آرز وول کاعلاج:
وجل میں لتھڑی ان نا پاک آرزوول کاعلاج سہولت پیند ہوجانے والے عرب کے پاس نہیں، اس کاعلاج افغانستان کے کہساروں میں بسنے والے ان کالی گیڑی والوں کے پاس ہے جس کے پاس عرب شنم ادول نے پناہ کی ہے اور جہاں ہے اُٹھنے والالشکر حربین سے ظہور کرنے والے اس عرب شنم ادے کا ساتھ دے گا جوشیع سنت اور صاحب تدبیر مجاہد ہوگا اور جس کا ساتھ صرف وہی شخص دے سکے گا جس نے شوقی شہادت سے سرشار ہوکر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے صدق دل سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ دینے کا عزم کم کیا ہوگا۔ دئیا کے اسلام میں سے کی نے صدق دل سے امیر کی طلب اور اس کا ساتھ دینے کا عزم کمیا ہوگا۔ دئیا کے اسلام میں سے کی نے

وَقِالِ (2)

عالمی وجالی ریاست،ابندایےانتہا تک

سائنس وٹیکنالوجی میں مہارت کوتر فی کا ذر لعیہ مجھا، کسی نے اقتصاد و معیشت کی بہتری کارونارویا،

مسی کو بیدورمیڈیا کی جنگ کا دورنظر آیا، بیسب کے سب مغرب کا تعاقب کرتے ہوئے ترقی کا

رازاس دُثمن کے نقشِ قدم کے تعاقب میں تلاش کرتے رہے جوان سے پانچے سوسال آ گے تھا، جبکہ کہساروں کے ان خدامستوں نے جہاد کی ٹیکنالوجی ، غنیمت کی معیشت اورا بمان وعزت کی

جنگ میں دیوانہ وارکود کر ثابت کردیا کہ ان ساری چیزوں میں ترقی تنمنی اور ثانوی درہے کی چیز ہے۔ کفر کی ہوش رباترتی کا علاج کفرشکن جہادیش ہے۔اس کے علاوہ ہرتد بیرغلامی کی زنچریں مزيد تنگ تو كرتى ہے، انہيں كانے كے كامنہيں آتى۔

تلين اسلامي ملك:

موجوده عالمی استنعار جود جالی قو تول کی اکسٹھ کا دوسرانام ہے،سرز مین افغان میں اس رہمانی لشکرے مندکی کھاچکا ہے۔اے اچھی طرح اندازہ ہے کہ یبال سے رسواکن خالی ہاتھ والیسی کے

بعدافغانستان کی غیر معمولی استعداد حرب کے ساتھ پاکستان کی ٹیکنالوجی اور فنی مہارت کیجا ہوگئی تو ا گلامعر کہ جس کا فکتۂ اٹھجار'' آرمیگا ڈون'' کی وادی میں بیا ہوگا،اس میں بیدونوں ملک جنہوں

ن "جرت، نفرت اور جہاد" کی بے مثال نظر پیش کی ہے، اس کے لیے خدائی عذاب ثابت

مول کے،اس لیےوہ یہاں جانے سے پہلے دجال کے شکر 'بلیک واٹر'، جیسی تظیموں اور قادیا ثیت جیسے گروہوں کے ذریعے منافرت اور نفاق کے چے بودیے جائیں۔ دنیا میں تنین اسلامی ملک ایسے

ہیں کہان میں سے ایک کی دولت اور روحانی سر پرتی، دوسرے کی فنی مہارت اور ایٹمی طاقت، تيسركى دليرانها فرادى قوت جمع موجا ئين تؤسات براعظموں كى غيرمسلم طاقتين ال كرجمي انہيں

فکست نہیں دے سکتیں۔ بیتین ملک بالتر تیب معودی عرب، یا کستان اور افغانستان ہیں۔ دجال کی نمایندہ قو توں کی کوشش ہے کہ بہال سے بڑیت آ میزخروج سے پہلے جرت ونصرت کرنے

والی ان دوملتوں ( پاکستان وافغان ) میں افتر اق وانتشار کی زہریلی سوئیاں چھھودی جا کیں۔اس غرض کے لیے د جال کے کارندے پاکستان میں عوامی جگہوں پر بے مقصد دھاکے کرکے انہیں

عالمی دجالی ریاست، ابترا سے انتہا تک

رحمان کے جانبازوں کے نام تھوپتے ہیں اور دنیا بھر کی متحدہ دجالی قو توں کو شکست دینے والے مجاہدین کا امیج ان کی نفرت کرنے والے عوام کی نظر میں خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میشد

عشق کی بھٹیوں ہے: الغرض!مغرب کی عقل اورمشرق کے عشق کامعر کہ زوروں پر ہے۔مغرب دجالی ریاست کو

کامیاب دیکھنا جا ہتا ہے اور شرق کی طرف ہے آنے والے کالے جینڈوں والے جانباز رحمانی ریاست کی تعمیر نو جا ہتے ہیں۔عقل کی معراج کے سامنے مسلمانوں کو تقویٰ کی معراج جا ہیں۔ تقویٰ ہے عشق الہی جنم لیتا ہے اور جس دن مسلمان عشق الہی ہیں دیوانے ہوجا کیں گے اس دن

عشق کے متوالے بعقل والوں کی بڑھ کائی ہوئی آگ میں کودکر لاز وال کر دارا داکریں گے۔ بیہ بات طے ہے کہ جس دن معر کہ عشق وعقل اپنے عروج پر پہنچے گا اس دن عقل کو، اس کی

یہ بات طے ہے کہ جس دن معرکہ مشق و مطل اپنے عروبی پر پہنچے گا اس دن مطل کو، اس کی برتری مانے والوں کو اور اس سے مرعوب ہونے والوں کو گئی شکست ہوجائے گی۔ صرف میہ طے ہونا باقی ہے کہ عقل پرسی کے نشکر میں کون ہوگا اور انہیں کتنے دنوں کی مہلت مزید ملے گی؟ اور عشق کے گھائل کون کون ہوں گے اور انہیں عشق کی کتنی جمٹیوں سے گزرنے کے بعد معثوق حقیق کا

وصال یا پھرروئے زمین پراس کی خلافت نصیب ہوگی؟؟؟

## فتنة وجال سے بچنے کی تدابیر

سینڈ ابیر د جال 1 میں بیان کی جا چکی ہیں۔ یہاں ان کا خلاصدد ہرایا جا تا ہے کے فتوں کے دور میں ہرمسلمان کا لائح عمل اور د جال پر اس کتا بی سلسلے کا حاصل وصول ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا: ''جب سے اللہ تعالیٰ نے آ دم کو پیدا کیا، ونیامیں کوئی فتنهٔ وجال کے فقفے سے برانہیں

موا اور اللہ نے جس نمی کو بھی مبعوث فرمایا، اس نے اپنی اُمت کو دجال ہے ڈرایا ہے، اور میں آخری نبی ہوں اورتم بہترین أمت (اس لیے) وہ ضرور تبہارے ہی اندر نکلے گا۔'' (ابنِ ماجہ،

ال عظیم فتنے ہے بہنے کے لیے قرآن دسنت اور نصوص شریعت کی عصری تظیق سے اخذ کردہ روحانی وملی تد ابیر ملاحظه فر ما کیس:

روحالي مدايير:

1- برقتم کے گناہول سے چی توبداور نیک اعمال کی پابندی۔

2- الله تعالی پریقین اوراس سے تعلق کومضبوط کرنا اور دین کے لیے فدائیت ( قربان

ہونے )اور فنائیت (مرملنے ) کا جذبہ پیدا کرنا۔

3- آخری زمانے کے فتنول اور حادثات کے بارے میں جاننا اور ان سے بچنے کے لیے نبوى مدايات سيصنا اوران برعمل كرناب

مے محفوظ رکھے۔اس دعا کا اجتمام کرنا:

4 ول کی گہرائیوں سے اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کا شکار ہونے ہے بچائے اور حق کی مدد کے وقت باطل کے ساتھ کھڑے ہونے کی بدیختی اور اس کے وبال وعذاب

"اَللُّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُيِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَاظَهَرَ وَمَا يَطَنَ، اَللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقّ حَقًّا وَارْزُقُنَا إِتّبَاعَهُ، وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَّارْزُقُنَا اجْتِنَابَهُ."

ر بہت ہوں ہوں ہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق ادر مشاکُ 5۔ ان تمام گروہوں اور نت نئی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق ادر مشاکُّ عظام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ سے کسی شہ کسی گراہی میں مبتلا ہیں۔

6- امریکا اور دیگر مغربی ممالک کے گنا ہوں بھرے شیروں کے بجائے حربین شریفین ،ارضِ شام ، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی کوشش کرنا ،خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے مؤمنوں کی جائے پناہ ہیں اور د جال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔ابیا ممکن نہ ہوتو اپنے شہروں میں رہتے ہوئے جیدعا مائے کرام کے حلقوں سے جڑے رہنا۔

7- پابندی سے نتیج وتحمیداور تہلیل و تکبیر (آسانی کے لیے تیسرااور چوتھا کلمہ کہہ لیس) کی عادت ڈالی جائے۔ د جال کے فتنے کے عروح کے دنوں میں جب وہ مخالفین پر غذائی پابندی لگائے گا،ان دنوں ذکر و شبیج غذا کا کام دے گی،الہذا ہر مسلمان سج وشام مسنون تسبیحات (درود شریف، تیسرا (یا چوتھا) کلمہ اور استغفار کی عادت ڈالے۔ ابھی سے تبجد کی عادت ڈالیس۔)

8۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسانوں پر اُٹھائے جانے اور خروج وجال کے بعد واپس زمین پر آکر وجال اور اس کے پیروکار یہودیوں کا خاتمہ کرنے (جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تنگلیفیں دیں) پر یفین رکھے کہ ریا اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے۔

9- جب حضرت مہدی کاظہور ہواور علائے کرام ان کو سیخ احادیث میں بیان کردہ علامات کے مطابق پائیس تو ہر مسلمان ان کی بیعت میں جلدی کرے باطل پرست اور گمراہ و بے دین لوگ د جالی تو توں کے جن نمایندوں کوفرضی روحانی شخصیات کے کر (مہدی موعود یا سیخ موعود) اور ان کی تشہیر کتے ہیں ،ان سے دور رہنا اور ان کے خلاف کام پرت کہنے والے علائے میں کا ساتھ دینا۔

10- جعد کے دن مورہ کہف کی تلاوت کرنا،اس کی ابتدائی ادر آخری دس آیات کو حفظ کر لینا

(2)

عالمی وجالی ریاست، ابتداسے انتہا تک

اور سبح شام ان کو دہرانا، ایک مشہور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فتنے ہے جو محفوظ رہنا

چاہتا ہے،اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری دس آیتوں کی تلاوت کرے۔ان میں پکھ

الی تا شیرادر برکت ہے کہ جب ساری دنیاد جال کی دھوکا بازیوں ادرشعبدہ بازیوں سے متاثر ہو کرنعوذ

باللهاس كى خدائى تك تسليم كرچكى موگى ،اس سورت ياان آيات كى تلاوت كرنے والا الله كى طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور بید وجالی فتشداس کے دل و د ماغ کومتاثر نہ کر سکے گا، انبذا ہرمسلمان پوری سور ہ

کہف یا کم از کم شروع یا آخر کی دس آنتوں کوز بانی یا دکرے اور ان کا ورد کر تارہے۔

1- صحابة كرام رضى الله تعالى عنهم اجمعين كے ملكوتى اخلاق يجيلانا: صحابہ کرام رضی اللّٰد تعالیٰ عنهم اجمعین کی تین صفات ہیں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب

میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے لیے کار آ مرعضر ثابت ہو سکیس گے: تہلی صفت: صحابہ کرام کے دل باطنی بیار یوں اور روحانی آلائشوں یعنی تکبر، حسد، ریا،

لا کچے ، بخل ، بغض وغیرہ ہے بالکل پاک وصاف اور خالص ومخلص تنے،لبندا ہرمسلمان پر لازم ہے کہ سپچے اللہ والے ہتیج سنت بزرگ کی خدمت میں اپنے آپ کو پامال کرے اور ان کی اصلاحی

تربیت کے ذریعے ان مہلک روحانی بیاریوں سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

ووسری صفت: وہ علم کے اعتبار ہے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شناس کی آخری

حدول تک پھنچ گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انبیاء کوچھوڑ کرنہ کو کی انسان پھنچ سکا اور نہ آپندہ پھنچ سکتا ہے،الہٰڈا ہرمسلمان پرلازم ہے کہ روحانی اور رحمانی علم کی جنتجو کرے۔ بیلم اللہٰ والوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اوراس علم کے بغیر کا نئات اوراس میں موجو داشیا وحوادث کی حقیقت مجھے نہیں آ سکتی۔ تنیسر کی صفت: وہ روئے زمین پرسب ہے کم تکلف کے حامل بننے میں کامیاب ہو گئے۔ ہرمسلمان بے تکلفی،سادگی اور جفاکشی اختیار کرے۔مغرب کی ایجاد کر دہ طرح طرح کی سہولیات

اور عیش وعشرت کے اسباب سے ختی کے ساتھ بھیں۔ ہرطرح کے حالات میں رہنے ، کھانے ، پینے

اور پینے کی عاوت ڈالیں۔ (تیز قدموں سے) پیدل چلنے، تیراکی کرنے، گھڑ سواری، نشانہ بازی

اور ورزشوں کے ذریعے خود کو چاق وچو بندر کھنے کا اہتمام کریں۔

2- مال وجان سے جہاوفی سیل اللہ:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد سبیل (راستہ) اور سلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن ہے۔ وجال کے کارندے یہودیوں کی کوشش ہے کہ سلمانوں کے اندرازخود پیداشدہ عزم جہاد کا

ہے۔ دجاں ہے مقصد اور سطی علمی تحقیق، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب، سائنس رُخ چھیر کر انہیں بے مقصد اور سطی علمی تحقیق، فنون وصنعت میں مغرب کے تعاقب، سائنس کے زالہ جی سرحصول کی خواہش میں مغرب کے از کاررفیۃ نظریات کی پیروی اور معیشت واقتصادی

و ٹیکنالوجی کے حصول کی خواہش میں مغرب کے از کاررفتہ نظریات کی پیروی اور معیشت واقتصادی کی بہتری میں حلال وحرام کی تفریق کے بغیر مالی صلاحیتوں کو برڈھانے ہیں مشغول کرکے جہاد کے

ی جبری بی طان و رام می سری سے جبرہ می صفایہ را راح قبی سے محروم اور عافل کردیں اور جباد ذریعے حاصل ہونے والی بے مثال ، تیز رفتار اور ہوش رباتر قی سے محروم اور عافل کردیں اور جباد کی تو بین و تنقیص ، انکار و تر دید حتی کہ جباد سے بیٹھ پھیر کر دوسری چیز دل میں فلاح و کا میا فی اور

ی و بین و سیس کر رور در بین کر اللہ تعالیٰ کے فضب وانتقام کا شکار بنادیں۔ جہادوہ عمل ہے جس سے یہودیت کی جان نکلتی ہے۔ الہٰ امسلمانوں کی بقا وفلاح اس میں ہے کہ اپنی نگ نسل میں جذبۂ جہاد کی روح پھونک کر اس و نیا ہے جا ئیں اور اپنے اہل وعیال اور متعلقین کا اللہ کے رائے میں جان و مال قربان کرنے کا ذہن بنائیں۔ جذبہ جہاداور شوقی شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں

> کی بقاوتر قی کا تصور پہلے تھا، نیآ بندہ ہوسکتا ہے۔ مناز میں ال حال میں جوڑا فلا دون

3- فتذ مال واولاد يرفاظت:

فتنهٔ دجال دراصل ہے ہی مال کی محبت اور مادیت پرتی کا فتنہ اس لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کرے۔ ہر طرح کے حرام سے بالکل اجتناب کرے۔ صرف اور صرف حلال مال کما کمیں اور پھراس میں ہے خود بھی فی سبیل اللہ خرچ کریں اور بچول سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروا کران کی عادت ڈالیں۔اولاد کی دیٹی تربیت کریں اور ان کی محبت کودین کامول اور جہاد فی سبیل اللہ میں رکاوٹ ند بننے دیں۔

181

## 4-فتوس عاظت:

(1)....مرداور عورت کا کلمل طور پر علیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشر فی پردے کے ذریعے انگئن ہے۔

(2).....عورتول کو زیادہ سے زیادہ شرعی مراعات دینا اور ان کی مخصوص ذرمہ دار یوں کے علاوہ دیگر ذرمہ دار یوں ہے انہیں سبکدوش کرنا، جواُن کی فطرت اورشر بیت کےخلاف ہیں۔ ا

(3).....بالغ ہونے کے بعد مردوں اور قورتوں کی شادی میں دیر یند کرنا۔ ..

(4).....نكاح كوزياده مے زياده آسان بنانا اور فنح نكاح كوزياده ھے زياده منضبط بنانا۔

(5).....کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محرومی کو کم ہے کم واقع ہونے وینا، لہذا بروی عمروں کے مردول اور عورتوں کو بھی پا کیزہ گھر بلوزندگی گز ارنے کے لیے تکاح ثانی کی آسانی فراہم کرنا۔

(6) .....کشرے نکاح اور کشرت اولا د کورواج دینا، ورنداُ مت سکڑتے سکڑتے د جالی فتتے کے آگے سرنگول ہوجائے گی۔

(7).....مردول کی ایک سے زیادہ شادی۔ دوسری شادی ترجیحاً بیوہ ،مطلقہ ،خلع یافتہ یا ہے۔ سہاراعورت سے کی جائے۔

(8)..... بيوه ومطلقة عورتوں كى جلد شادى۔

(9).....ثاوی کوخرچ کے اعتبارے آسان تربنانا اور نکام ٹائی اور بیوہ ومطلقہ ہے شادی پر ہرطرح کی معاشرتی پابند یوں کا خاتمہ کرنا۔

(10) ۔۔۔۔معاشرے میں آسان ومسنون نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح ہے (جس سے غیرشری رسومات اور فضول خرچی پرمشمتل رواج ہوتے ہیں) ناپسندیدگی کا ظہار کرنا۔

(11) ..... ماہراور تجربہ کاردائیوں کی زیرنگرانی گھر میں ولادت کا انتظام کرنا اورزیکی کے

آپریش سے حتی الوسع اجتناب کرنا۔ \*\*\*

5- فَيْ عُزّات اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ

فتن وجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ آسان شکار طال وطیب کے بجائے حرام مال اور خبیث غذا سے پروردہ جم ہوتا ہے، البندا جن چیزوں کوشر لیعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کوخی سے بچایا جائے۔ حرام لقمہ، حرام گھونٹ اور حرام لباس سے خود کو آلودہ نہ ہونے ویا جائے۔ مصنوعی طور پر Hybridization اور Cross-Polination کے ذریعے بیدا کردہ غذاؤں نیز ڈبہ بندغذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے تحق سے پر میز کیا جائے۔ نیز ڈبہ بندغذائی اشیا اور جینیاتی و کیمیاوی طور پر تیار کردہ غذاؤں سے تحق سے پر میز کیا جائے۔ اُمت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت، باغبانی، ججرکاری اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزا سے پاک اجناس، پھل، گوشت اور حیوانات کی قدرتی افزائش نسل پر توجہ دے تا کہ کیمیاوی اجزامے پاک اجناس، پھل، گوشت اور دورہ حاصل کر کے ان معزا ثرات سے بچ سے جو یہودی سرمایہ داروں کی ملٹی میشنوں کے ذریعے ان قدرتی چیزوں کورفتہ رفتہ مصنوعی بنا کرانسانوں میں انجیک کیے جارہے ہیں۔

: 2567- 1 20-6

وجائی قو توں کا سب سے اہم جھیار '' وجل'' ہے بینی جھوٹ اور کروفریب۔جھوٹا پروپیگنڈہ،
جھوٹی افواہیں، جھوٹی الزامات، جھوٹے دعوے، جھوٹا رعب، جھوٹی دھمکیاں۔ مصدقہ جھوٹی خبریں
جوفلط کو بیجی بتا کمیں اور مبینہ جھوٹی رپورٹیس جو بیجی کو جھوٹ میں چھیا کمیں۔اعلیٰ عہدوں پر فاکز باوقار
شخصیات کے نزکارانہ جھوٹ میں ملفوف بیانات، جادو بیان اینکر پرس کے ذریعے پھیلائے گئے
خریان ونظریات ۔۔۔۔۔ بیسب پچھاوراس جیسا اور بہت پچھدجہائی کے ہرکاروں کے خصوص
خریے جیں۔اس دور کے انسانوں پرلازم ہے کہ جدید ذرائع ابلاغ کے فتنے سے خود کو بچا کیں۔ اور
اس کا طریقہ رہے کہ (صبح شام) سورہ کہف کی اہتدائی و آخری آیات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔
مائکیں کہ انہیں جی وباطل میں اور اصل ودجل میں تمیز کی صلاحیت عطاکرے۔

2-اس دعا کے ساتھ ہرطرح کے گنا ہوں ہے بچیس اور ظاہر و باطن میں تقویٰ کا اہتمام کریں کہ اس کی برکت ہے اہلِ ایمان کو''فرقان'' عطا ہوتا ہے لیعنی ایک فہم وفراست جس سے سیج اور غلط، بچ اور جھوٹ میں فرق کی صلاحیت پیدا ہوجائے۔ 3- میڈیا پر انھمارکرنے کے بجائے هیقت حال معلوم کرنے کے بھی طریقے استعال میں الائے جائیں، مثلاً: جوصاحب ایمان دجالی قو توں کے خلاف کام کررہے ہیں یا میدانِ جہاد میں برسر پیکار ہیں، ان سے ربط صبط رکھا جائے۔ ان سے زمینی حقائق معلوم کیے جائیں۔ علائے حق کی خدمت میں آمدورف رکھی جائے اور صالحین وقت کے حلقے میں سینہ بہسینہ چلنے والی خبروں کے خدمت میں آمدورف رکھی جائے اور صالحین وقت کے حلقے میں سینہ بہسینہ چلنے والی خبروں سے مطلع رہا جائے۔

4 اگر جدید میڈیا سے خبریں سنی ہی پڑجا کیں تو ان کی رومیں بہہ جانے کے بجائے ان کا تخزید کیا جائے ہے۔ جن اسلامی ممالک، دینی افراد، نظریاتی تعلیمات، جہادی تحریکات یادینی اداروں کے متعلق افوا ہی خبریں فراہم کی جارہی ہیں، ان سے تحقیق کی جائے۔ اگر تضادیا تعارض دکھائی دے تو ابلی علم وصلاح کی بات پراعتاد کیا جائے نہ کہ جھوٹی خبریں نے کر دجل پھیلانے والوں کے اصواری

5- دین و مذہب اور ملک و ملت کے مفاد کے خلاف کمی بات کو آگے نہ پھیلا یا جائے ۔کسی نیک نیت شخصیت یا ادارے ،تم یک و شظیم کے خلاف مہم میں شریک ہونے بننے کے بجائے خیر کی بات پھیلائی جائے اور حسن ظن پر ہٹی شجر ہ دو ٹوک انداز میں بیان کیا جائے ۔افواہوں کا آسان شکار بننے کے بجائے مؤمنانہ فراست کا اظہار کیا جائے۔

## 7- قنيشط نيت على طت:

شیطان نے جنت سے نکالے جانے کے وقت قتم کھائی تھی کہ وہ آ دم کی اولا دکو گمراہ کرنے کا ہروہ جتن کرے گا جس کے ذریعے وہ اسے جنت میں داخلے سے روک سکے اوراس میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا ہتھ جار چونکہ دجال ہے، اس لیے شیطان کی پوجا اور دجال کی جھوٹی خدائی کو تشیطان کی بوجا اور دجال کی جھوٹی خدائی کو تشلیم کرنا دونوں ہم معنی باتیں ہیں۔ ان دونوں چیز دل لیعنی شیطانیت اور دجال کی تخصیم قشیر کے لیے آج کل کچھ شیطانی علامات اور دجالی نشانات دنیا بھر میں با قاعدہ مصوبے کے تحت پھیلائے جارہے ہیں اور ان کوفر وغ دے کرعنقریب ظہور کرنے والے ''کیک

چٹم شیطان'' ہےلوگوں کو مانوس کیا جار ہا ہے۔اپنے گروو پٹیش میں پھیلی ہوئی ان علامات کو پہچاننا اوران کی نحوست ہے خود کواور دوسروں کو بچانا اوران کے چیچے چیپے خفیہ شیطانی پیغام کومستر دکر کے رجمان کے مبارک پیغامات کھیلانا ہرمسلمان کی ذمدداری ہے۔ان علامات میں سب مےمشہور اکلوتی آئکھ ہے۔ جو د جال کی معیوب اور قابل نفرت پہچان ہے کیکن د جال کے ہرکارے اسے طافت کا سرچشمہ بتا کرونیا بھر کے لوگوں کواس سے مانوس اور مرعوب کررہے ہیں۔اس کے علاوہ اہرام مصر جیسی مکونی علامات یا عمارات، سانب، آگ (شیطان آگ سے بنا ہے) شیطان کے سینگ، کھویڑی اور دوہڈیاں ، دوعموری ستون (لعنی خیر کے مقابلے میں شرکی قوت) فرش پر چوکور یاہ اور سفید خانے (لیعنی روشن کے مقابلے میں تاریکی کا اظہار) 666 کا عدد، گانوں اوریاپ میوزک کے شیطانی بول اورفلموں کے وومناظر جن میں شیطانی علامات اورنشانات کی تشہیر کی جاتی ہے۔سب سے بڑھ کر پر کہ دوشیطانی کاموں سے بیچنے کی کوشش جوشیطان کی پوجا کرنے والول اور دجالی کی راہ ہموار کرنے والوں کا سب سے آ زمودہ گر ہیں: (1) فحاشی لیعنی جنسی بےراہ روی، جس کی کوئی انتہانہیں اور بیانسان کوحیوانیت (کتے ، بلی) کی سطح تک لے جاتی ہے۔ یعنی ''سفل السافلين" تك جہال وہ بآسانی دجال كا غلام اور شيطان كا پجارى بن جاتا ہے۔ (2) جادوگر: شیطان کوخوش کر کے دنیا دی فوائد ( دولت ،شہرت ،جنسی تسکین ) لوٹنے اور مافوق الفطرت شیطانی قوتوں سے بیدد حاصل کرنے کے لیے آج کل جادوکوسائنفک طریقے نے فروغ دینے کے لیے شیطان کے چیلے جدیدترین انداز اختیار کررہے ہیں۔اس شیطانی جال ہے بچے جس میں سینے والاا بمان سے ہاتھ دھوکر دھو کے اور سراب میں پڑار ہتا ہے، یہاں تک کدا سے موت کے سکرات آن گھیرتے ہیں۔



بائبل کی پیش گوئیاں مسجدافضی یا ہیکل سلیمانی ، عیسائی حضرات کا ایک بے ٹیکا سوال

الماامك

ہم چند دوست ال کرمفتی صاحب کویہ خط لکھ رہی ہیں۔ہم ایک مشنری اسکول میں پڑھتی ہیں ہیں ۔ جس کوایک سسٹر چلاتی ہیں۔ہم سب آپ کا کالم بہت شوق سے پڑھتی ہیں اور اس سے رہنمائی اور آپھی حاصل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ ہمارا خط لکھنے کا مقصد چندایک سوالات کرنا اور پچھ باتوں کے بارے میں رہنمائی حاصل کرنا ہے۔اُمیدہے آپ تیلی بخش جواب دیں گے۔گزارش

ے ہے کہآ سان اُردومیں جواب و بیجیے گا۔

(1) پہلاسوال آپ کے قبط وار کالم''مہد ویات'' کے بارے میں ہے جس کالم میں آپ نے ''حضرت وانیال'' کا قصہ بتایا تھا۔اس کالم میں پچھ پیش گوئیاں بھی بتائی گئی تھیں۔اس میں جو آپ نے 2300 سال بعد ایک ریاست کے قیام کا بتایا تھا وہ بچھ میں تو آگیا تھا لیکن آپ نے 333 سال نکالے تھے وہ بات بچے سمجھ میں نہیں آئی۔اس بات کا اسکندر اعظم کے ایشیا فتح کرنے سے کیا

تعلق ہے؟ کیا یہ بونان کا اسکندراعظم ہے؟

(2) اسرائیلی جو بیت المقدر کومنهدم کرنا جاہتے ہیں اس بارے میں کیا احادیث میں ذکر ہے؟ کیا دافعی مسجد اتصلی منهدم ہوجائے گی اوراس کی جگہ تیسرا ہیکل سلمانی تقمیر ہوگا؟ تروی میں ایس سے کہار دور میں کی "متعلقہ میں ایس مثل کی گئیس نے

(3) تیسراسوال آپ کے کالم''زیرو پوائٹ'' مے متعلق ہے۔ اس میں ایک جگہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ یہودیوں نے جوزمین کے قدرتی نظام کے ساتھ چھیٹر خانی شروع کررکھی ہے اس سے

رعایی قیت-/125روپ

ز مین کی کشش ختم ہوجائے گی اور زمین رک جائے گی۔اس کے بعد زمین متضادست میں گھومنا شروع ہوجائے گی۔جس کی وجہ سے سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب کدکہا جاتا ہے کہ حفزت مسیح علیہالسلام کے نزول اور پھراس کے بعدان کی وفات کے کافی عرصہ بعد سورج مغرب ہے طلوع ہوگا اور تب تو بہ کا درواز ہ بند ہوجائے گا۔ کیا جب د جال کے خروج سے پہلے سورج مخرب مے طلوع ہوگا تو کیا جب ہی تو ہکا دروازہ بند ہوجائے گا؟ کیا سورج دوبار مغرب سے طلوع ہوگا؟ (4) چوتھا سوال ہم بیرنا جا ہیں گے کہ کیا قرآن کر یم کانسخہ کی صحابی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے؟ یا پھر جب حضور یا کے صلی انڈعلیہ وسلم کا تپ وحی کو بلوا کر قر آن کی آیات کلھواتے تصوّ کیا وہ کوئی چیزجس پر بیآیات کلھی گئ ہوں اب موجود ہیں؟ بیسوال ہم ہے اکثر عیسائی لڑکیاں پوچھتی ہیں ہم ان کوجواب تو دے دیتے ہیں لیکن وہ مانتی نہیں۔ اور او پر کیا گیا سوال ؤہراتی ہیں؟ اس سوال ہے ہم اپنی بھی معلومات میں اضافہ کرنا جا ہے ہیں۔ کیا ہم ان عیسائی لڑ کیوں کو اپنے وین کی تبلیغ كريحة بين؟ اصل بات يجهاس طرح سے ہے كہ بماري جماعت كى ايك عيسا كى الزي چھيليوں ميں عیسائیت کی طرف کیجھوزیادہ بی مائل ہوگئی تھی۔ چھٹیوں کے بعد جب وہ اسکول واپس آئیس تو وہ پہلے سے کافی حد تک بدل چکی تقی حتی کہ اس نے گانا گانے تک چھوڑ دیا تھا۔اس کے بعداس نے جماعت کی باقی عیمانی لؤکیوں کو بھی تبلغ شروع کردی۔اس نے جم سے بھی پھے سوالات کیے۔ ہمارے مذہب ہے متعلق اور کافی دنوں تک گلی رہی۔ہم نے اس کے سوالات کے جوابات بھی و بے اور ساتھ میں ہم نے بھی اس ہے کھ باتیں پوچیس ۔ اس کو بیجی کہا کہ انجیل میں رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کی آمد ہے متعلق پیش گوئیاں ابھی بھی موجود میں لیکن وہ اس سے انکار کرتی۔ہم لوگوں نے آئیں میں بہت بحث کی لیکن وہ نہ مانی۔ تب ہم نے بیسوچ کر کدید بحث لا حاصل ہے اوراس سے تملیخ کامقصد لپر انہیں جور ہاتو ہم نے اس سے دین کے بارے میں بات کافی حد تک کم کردی۔ ہم خود بھی اس کواسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے میں لیکن اس کے لیے سیجے طریقہ کیا ہے؟ وہ ہم آپ سے بوچھنا جا ہے ہیں؟ ویسے اگر اخلاق کے لحاظ ہے دیکھا جائے تو وہ بہت اچھی ہے کیکن عالمي دجالي رياست، ابتدا سے انتہا تک

وتال(2)

وہ صرف کفروشرک میں مبتلا ہے۔ وہ فرقے کے لحاظ ہے'' پروٹسٹنٹ'' ہے۔ پلیز! آپ جمعیں سے \*\* ۔ ۔ ، کندی جمریت کی رہٹا کہ ۔ ان حدایہ اسلام کرچین مور نرکالیقین کسیراد کئیں ہ؟

ضروریتا تمیں کہ جم اس کواللہ کی وحدا نیت اور اسلام کے حق ہونے کا یقین کیسے ولا تمیں؟ (5) ہمارے اسکول میں صبح اسمبلی کے وقت' کی ٹی' تینی ورزش کروائی جاتی ہے۔ پہلے تو سے '' پی ٹی'' بغیر میوزک سے ہوتی تھی کیکن ایک دوسال پہلے'' پی ٹی'' ایک انگریز ی گانے پرشروع کرادی گئی اور'' پی ٹی'' بھی پہلے ہے مختلف ہوگئی جو کہ ڈانس سے مشابہت رکھتی تھی۔ہم لوگ پہلے تویہ'' بی ٹی'' کرتے رہے لیکن اب جبکہ ہمارے ذہن دین کی طرف تھوڑا مائل ہوئے تو ہم نے سوچااس طرح کی لی ٹی کرنامجھی ایک گناہ ہی ہے۔ہم مسلمان دوستوں سے پہلے اس عیسائی لڑکی نے بین ٹی ٹی'' کرنا چھوڑی تو ہمیں بھی حوصلہ ملااور ہم نے چھوڑ دی۔جب چند ٹیچرز نے بیددیکھا اور ہم سے دریافت کیا کہ ہم'' پی ٹی'' کیوں نہیں کرتے تو ہم نے کہددیا کہ بی'' پی ٹی''نہیں بلکہ ڈانس ہےاورہمیں اس طرح کی پی ٹی پیندنہیں۔ہم نے پرنسپل سے بھی بات کی تو وہ ہمیں سمجھاتی ر ہیں کہاس میں کوئی خرابی نہیں۔انسان کوننگ نظر نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک توبات ٹھیک تھی کیکن اس کے بعد جب ہماری اسلامیات کی ٹیچرنے بھی ہم سے" پی ٹی" کرنے کو کہا تو ہم پریشان ہو گئے کہ اب کیا کریں؟ ہم نے اسلامیات کی ٹیچر سے اس موضوع پر بات کی کہ یہ لی ڈنہیں بلکہ ڈانس ہے اور وہ بھی میوزک کے ساتھ ۔ تو مس نے کہا: بیاسکول کے اُصولوں میں شامل ہے اور آپ کو بیضرور کرنا پڑے گی۔مس نے مزید کہا اسلام اتنی پابندیاں نہیں لگا تا اور میوزک کے بارے میں اسلامیات کی استانی نے کہا آپ خود دیکھیں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ و کلم خطبہ ججۃ الوداع کےموقع پرتشریف لے گئے تو بچیوں نے دف بجا کرادرگیت گا کران کا استقبال کیا۔ پید بات ن کر پہلے تو ہم اپنے ذہنوں پرزورڈ التے رہے کہ خطبہ ججۃ الوداع کے موقع پر کب دف بجایا گیا تھا؟ جب ہم نےمس کواصل واقعہ اور میوزک کی ممانعت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جماری بات ماننے سے ہی ا تکار کر دیا اور مزید کہا: ڈھول کا جومیٹیر مل ہے وہ دف والے میٹر مل جبیا ہی ہوتا ہے۔مس نے بیجھی کہا: پی ٹی وغیرہ کرنے ہے کوئی آپ لوگ عیسائی نہیں ہوجا کیں

گے؟ مذہب تو دل کے اندر ہوتا ہے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا۔ خیر! کافی دیر بحث کے بعد مس نے ہماری بات مانے سے اٹکار کر دیا اور ہم دوستوں کو ''نا فرما نیر دار'' کا خطاب دے دیا گیا۔ کیونکٹ س کے کہنے کے مطابق سب مسلمان لڑکیاں تو بیر کرتی ہیں لیکن ہم نے بیر پی ٹی نہ کر کے ٹیچر ز کا حکم نہیں مانا۔

اب آپ ہی بتائیں کہ ہم الی صورت حال میں کیا کریں؟ کیا واقعی ہم میسب نہ کر کے اپنے اسا تذہ کی نافر مانی کے مرتکب ہورہ ہیں؟ ہم نے صرف آپ کو ہی اس لیے خطالکھا کیونکہ ہم آپ کو اپنا بڑا اور ہمدر دہم کے کرآپ سے مشورہ مانگنا چاہتے ہیں۔ برائے مہر بانی ان سوالوں کے تسلی بخش جواب دے کر ہماری رہنمائی فرما کیس کیونکہ ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آ ہیں۔ آخر میں یہ کہیں گے کہ آپ اس عیسائی لڑکی کے لیے بدایت کی ڈعا کیجھے گا۔

والسلام ..... يجمد بريثان مسلمان بجيال

190

دین کی ہر ہر چیز پڑھل پیراہوں گی تو یہ چیز دوسروں کے لیے اولاً تو باعث تجسس ہوگی اور یکی تجسس

عالمی وجالی ریاست،ابتدا سےانتہا تک۔ ان کوآپ کے قریب لائے گا.....موالات کی صورت میں۔ پھرآپ کو بھر پورٹبلیغ کا موقع ملے گا۔ الحمدللة! آپ كے خط كى سطرسطر ہے جن دين جذبات اور فدجى غيرت وحميت كا اظہار ہور ہا ہے اس نعمتِ عظمیٰ پرآپ الله کا جس قدرشکرادا کریں، کم ہے۔ بیاسلام کی حقانیت اور سچائی کی دلیل ہے کہ مشنری ادارے جوعیسائیت کی تروی اور فروغ کے لیے بنائے گئے ہیں وہاں آپ جیسی نیک صالحات ﷺ کران کے وسائل کواپنے مقاصد کے لیےاستعمال کریں۔آپ کوظم بوگا کہ میں اپنے نام آنے والی بے شار ڈاک میں سے کچھ کا جواب تحریر کر پاتا ہوں گا مرآپ کے خط نے مجھے جواب يرمجبوركرديا ہے۔ول مے دُعا كو ہول كه الله تعالى آپ كا مدوگار ہواور آپ كى تابيد ونصرت كيفيبي اسباب مهبيا فرمائے ۔اب آپ اپنے سوالات كاجواب من ليجيے۔

(1) اس کا ذکر احادیث میں نہیں، البتہ شدت پسندیبودی رہنماؤں نے اپنی قوم کو میہ باور كرايا ب كدايها كيے بغير ' مسيحا' 'نہيں آئے گا جبكه بيالي فضول بات ہے كداعتدال پسنديبودي بھی اے نہیں مانے ۔ان کا کہنا ہے کہ سیجاجب آئے گا، تب وہ جمیں ذلت سے نجات ولائے گا، اسرائیلی ریاست قائم کرے گا اور بیکل تغییر کرے گا۔ جمیں اس کے آنے سے پہلے فلسطین کے بإشندوں پراتناظلم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شدت پیند یہودی نہ تورات کی پیش گوئیاں مانے پرتیار ہیں نداپنے ہی قوم کے معتدل مزاج لوگوں کی بات سننے پر ..... اللہ کافضل ہے کہ ان کا مقابلہ فلسطینی مسلمانوں جیسے کھرےمجامدین ہے ہے جوانتہائی نامساعد حالات کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول تک یہودیوں کے خلاف ڈٹے رہیں گے اور اسرائیلیوں کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑیں گے....ان کی قربانیوں کی بدولت مسجد اقصلی قائم ودائم رہے گی اورخوش نصیب مجاہد مسلمان مشکل ترین حالات میں بھی یہود کے سارے منصوبوں کو نا کام بناتے رہیں گے۔انشاءاللہ تعالیٰ۔

السلام نے نفرت کی ریاست (لیخی اسرائیل) کے قیام کی تاریخ بتاتے ہوئے فر مایا تھا:'' پھر میں

(2) مضمون میں بات کچھ ہم روگئ ہے۔اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت دانیال علیہ

وَقِالَ (2)

عالمي دجالى رياست ، ابتدا سے انتہا تک نے دومقدی نیبی آواز وں کو بیہ کہتے ستا:'' بیہ معاملہ کب تک ای طرح چلے گا کہ میزیان اور مقدی مقام کوفدمول تلے روند دیا جائے؟''اس پر دوسری آ واز نے جواب دیا:'' دو ہزار تین سو دنو ل تک کے لیے۔ پھر مقدس مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔''اس سے معلوم ہوا کہ نفرت کی ریاست 2300 دنول بعند قائم ہوگی۔( دانیال: ب:8، آیت: 14، 13) ایک پیش گوئی میں ہے کہ یہ 45

دنوں بعد ختم ہوجائے گی۔( دانیال: ب: 12 ، آیت: 8-13) اب ان 2300 سال کا آغاز کب ہے ہوگا اور یہ 45 دنوں میں کیسے ختم ہوگی؟ شارحین کے مطابق ان 2300 سال کا آغاز بونانی ہادشاہ اسکندر (الیگزینڈر) کے ایشیا یعنی ایران پر حملے ہے ہوتا ہے۔ بیحملہ 333 قبل سے میں

ہوا۔ اس کو 2300 سال 1967ء میں پورے ہوں گے۔ (1967=333-2300) اسرائیل اگرچەقائم 1948ء میں ہوالیکن اس نے القدیں پر قبضہ 1967ء میں کیا۔ 1967ء کے 45 سال بعد (تورات کی ایک آیت کےمطابق کلام اللی میں دن ہے مرادسال ہوتے ہیں) یعنی 2012ء میں اسرائیل ریاست کا خاتمہ.... یا خاتنے کا آغاز..... ہوجائے گا۔اس کی تفصیل ڈاکٹرعبدالرحمٰن الحوالی کی کتاب یوم الغضب ،ترجمہ: رضی الدین سید میں دیکھی جاسکتی ہے۔

(3) یول لگتاہے کہ یہود کی اس مداخلت اور کا ئنات کی تسخیر کی فضول کوششوں سے دواثر ات رونماہوں گے:

(1) زمین کی گردش میں گڑ بڑے دن رات کے بننے میں تین دن کے لیے فرق آ جائے گا۔ پہلا دن ایک سال، دوسراایک مہینے اور تیسرا ہفتے ہوجائے گا۔ پید جال کے خروج کے وقت ہوگا۔ (2) زمین کی محوری گردش رک جائے گی چھر متضاد سمت میں گھو ہے گی۔اییاا کیے ون کے لیے ہوگا پھراس کے بعد بیرگردش معمول کے مطابق ہوجائے گ۔ بید وجال کی ہلاکت کے بعد قربِ قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد توبہ کے دروازے بند ہوجا کیں گے۔ بید دوالگ الگ واقعات ہیں جن کی مکنه سائنسی وجوہ عالمی سطح پر کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جو بہودی سرمائے کے بل بوتے پر بوری و نیا کے سائنس دان میبودی سائنس دانوں کی سربراہی میں کررہے

رہائی تیت-/125 روپے

ہیں۔ سیان علوم کی روشن میں ایک امکانی توجیہہہ جن تک آج کی دنیا پھنج سکی ہے ،کوئی حتمی تحقیقی يا آخرى رائے نبیں حقیقت كاعلم صرف الله تعالی كو ہے۔

مولانا اساعیل ریحان صاحب نے بھی بندہ سے سیموال کیا تھا۔ اس لیے بندہ اس کی کچھ مزیدتشریح ضروری مجھتا ہے۔ پہلے تو پیلحوظ رہے کہ ہر چیز کا اصل سبب تو اللّٰدرب العزت کا حکم ہے۔ طاہری سبب کوئی بھی چیز ہو علتی ہے۔ وجال کے خروج سے پہلے زمین کی گروش تھم کر تنین دن کے لیےست ہوجائے گی۔ پہلا دن سال، دوسرامہنے اور تنبیرا ہفتے کے برابر ہوجائے گا۔ دجال کے خاتمے کے بعد قیامت کے قریب زمین کی گروش ذرا دیرکورک کر پھرمخالف سمت میں شروع ہوجائے گی۔ایک دن کے لیے سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہوجائے گا۔اس کے بعد وہ معمول کے مطابق پھرمشرق ہے طلوع ہوگا۔ ان دو واقعات کا حقیقی سبب تو خالق کا نئات کا امر ہوگا۔ ظاہری سبب یہودی سائنس دانوں کی سربراہی میں تنخیر کا نئات کے لیے کیے جانے والے وہ تجربات ہیں جوفطری نظام میں مداخلت کر کے اے اپنے تالی بنانے کے لیے کیے جارہے میں ۔ کوئی بعید نہیں کہ خروج وجال سے پہلے زمین کاتھم جانا ان کا ایک فوری اثر ہواور ہلاکت د جال کے بعد زمین کا اُلٹی ست گردش کرناان کا دوسرااثر ہوجوذ را دیرے ظاہر ہو۔ واللہ

اعلم بالصواب

اس مضمون میں جو بچھ کھھا گیا یہ محض امکانی توجیبہہ ہے۔ ناقص سجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت الله تعالی جانتا ہے۔ ہمارا مقصد صرف 'تذکیر' ہے تعنی پرادران اسلام کوعلامات قیامت ے تذکرے کے ذریعے قیامت کی یادولا نااور آخرت کی تیاری کی ترغیب دینا۔ آپ کاشکر میے کہ اس طرف توجه دلائی۔

(4) باں! ونیامیں جتنے بھی قرآن کریم ہیں وہ صحابہ کے ہاتھوں کے مکھے ہوئے نسخ کی کا بی ہیں اور صحابہ رضی اللّٰہ عنہم کا لکھا ہوانسخہ اشنبول، ترکی کے میوزیم (نوپ کا پے) میں محفوظ ہے۔ عیسائیوں کی بدشمتی ہے کہ نجیل کا ایک بھی نسخہ اصل عبرانی زبان میں محفوظ نہیں (خودعبرانی زبان

ہی محفوظ نہیں )۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تو رہنے ہی دیں لیکن مسلمانوں سے وہ میر فضول سوال کرتے رہتے ہیں جوآپ ہے کیا گیا۔ بچھ عرصة بل ایک عیسائی یا دری مسلمان ہوا تھا۔

اس نے بتایا کہ میرے مسلمان ہونے کا سبب میہوا کہ میں نے ایک مسلمان عالم سے مناظرے

کے دوران سوال کیا کہ جوقر آن مجید آج موجود ہے وہ تو نسخہ عثانی ہے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ

عند نے اے تکھوا کر پورے عالم اسلام میں پھجوایا۔ قرآن کریم کانسخہ محمد بیکہاں ہے؟ یا دری کہنا

ہے بظاہر میسوال برامعقول ہے کہ موجود وقر آن عثانی مصحف، محدی مصحف نہیں .... لیکن حقیقت میں اتنافضول ہے کہ مجھے ساری رات اس پر بے چینی رہی۔ بالآخر میں نے اسلام قبول کرلیا۔ بید

موال ایبا ہے جیسے کوئی کیے کہ تاج کمپنی جونسخہ جھا پتی ہے، ریونسخہ تا جیہ ہے، نسخہ عثانینہیں۔جب كوئى شخص كوئى كتاب لكھے پيراہے شائع كروادے جو بعينہ اس كى كھى بوئى تحرير كے مطابق ہوتو

اس شائع شدہ کتا ہے کوائ شخص کی تصنیف کہا جاتا ہے۔ بیکوئی عقل مندنہیں کہتا کہاس کی کتاب صرف وہ ہے جواس نے خود کھی پالکھوائی۔ بالکل يبي صورت حال قرآن كريم كى ہے۔عيسائى

حضرات کے پاس تو انجیل کی اصل زبان کا پوری دنیا میں ایک بھی عبرانی نسخ نبیں۔ 'عیسوی نسخ''کا ان سے کیامطالبہ کیا جائے؟ اصل نسخہ تو دور کی بات ہے، اصل زبان کا .....ایک بھی نسخه..... پوری

د نیامیں .....کہیں بھی ....کسی میوزیم میں بھی موجو زمبیں \_مسلمانوں کی کتاب کی اصل زبان بھی محفوظ ہے، ابتدائے اسلام کے لکھے ہوئے نسخ بھی محفوظ ہیں۔ بدننچ آج کے موجودہ سنوں

ے ....اور آج کے اور ساری ونیا کے قر آن کریم ایک دوسرے سے حرف بدحرف ملتے ہیں۔ بید اس کے اصلی اور حقیقی ہونے کی ایسی دلیل ہے کہ اس سے کوئی اٹکار نہیں کرسکتا۔ جبکہ دوسری طرف عیسائی حضرات کے ہاں صورت حال ہے کہ خوداس میں بھی اختلاف ہے کہ انجیل میں موجود جار

مختلف کتابوں میں ہے اصل انجیل کون می ہے؟ اور وہ کس زبان میں نازل ہو فی تھی؟ دنیا بحرمیں انجیل کے ترجے چل رہے ہی اور بر ترجمہ دوسری زبان کے ترجے سے کافی کچے مختف ہے، لیکن كون ساتر جمداصل كے زياده مطابق ياس سے قريب ہے، اسے چيك كرنے كا كوئى ذرايد نہيں، کیونکه اصل نسخ رقو دورکی بات ہے،اصل زبان کا ایک بھی نسخہ پوری دنیا میں .....کہیں بھی .....کی

عِ اسَبِ گھر مِیں جھی موجود نہیں۔
آپ کو انجیل میں موجود خضور علیہ الصلوق والسلام کے متعلق پیش گوئیوں کی کا لی بھیجی جارہ ہی ہے۔
اس کی مدد سے آپ اپنی دوست کو اسلام کی دعوت بھی دے سمتی ہیں اور جو کلاس فیلوز آپ سے قرآن کریم سے متعلق منفی سوالات کرتی ہیں ان کا جواب بھی اس کے ذریعے حمکن ہے۔
غیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولا نا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ''بائیل فیر مسلموں کے سامنے اسلام کے تعارف کے لیے حضرت مولا نا منفق نقی عثانی وامت بر کا تہم کی کتاب ''بائیل سے قرآن تک' اور'' عیسائیت کیا ہے؟'' نیز معروف نومسلم دانشور' علامہ اسد لیو پولڈگ' روڈ ٹو کھئی ہے۔ میں ہیں ہو خرالذکر کا اُردوتر جمہ ''طوفان سے سامل تک' کے نام سے کھئی' بھی لا جواب کتا ہیں ہیں ۔مؤخر الذکر کا اُردوتر جمہ ''طوفان سے سامل تک' کے نام سے کھئی' بھی لا جواب کتا ہیں ہیں ۔مؤخر الذکر کا اُردوتر جمہ ''طوفان سے سامل تک' کے نام سے

(5) آپ ہرگزاس ڈانس نما پی ٹی ہیں حصہ نہ لیں۔ بیاسا تذہ کی نافر مانی نہیں۔ اللہ تعالی اور
اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فر ماں برداری کا تفاضا ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت استقامت
کے ساتھ کریں۔ قص اور موسیقی دونوں شیطانی کام ہیں۔ یہ شیطان کے خاص ہتھیار ہیں۔ ان
کے ذریعے سے وہ دل میں نفاق کے نئے ہوتا اور بے حیائی کے کاموں کا شوق پیدا کروا تا ہے۔
مارے رحمانی نم بہب میں رقص اور موسیقی کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچاتو بچیوں نے دف بجا کرآپ کا استقبال کیا تھا۔ اب جب حضور پاک
علیہ السلام نے دف کی اجازت دی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کو ایک
علیہ السلام نے دف کی اجازت دی اور ڈھول کو شیطان کی آ واز قرار دیا تو دف اور ڈھول کو ایک
جیسا کہنے والے کتنی بڑی جہالت کا شکار ہیں؟ اگر انسان نم بہب کی باتوں کو اپنی ناقص عقل سے
طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ جو بات
طرح طرح کے سوالات کر کے جانچتا رہے گا تو نبوت کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے؟ جو بات
ہمارے نم بہب میں طے ہوگئی بس وہ حرف آخر ہے۔ کسی کو بیتی نہیں کہ من مائی خواہشات بورا

195

كرنے كے ليے يو چھتا چرے كداييا كيوں ہاوراييا كيول نہيں؟

عالمی دجالی ریاست، ابتدا سے انتہا تک

اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ مذہب دل میں بھی ہوتا ہے اور سرے پاؤں تک ہرعضو پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جو اپنے مذہب کو دل میں چھپا کر رکھتے ہیں اور جسم پر ظاہر کرنے ہے شرماتے ہیں۔انہوں نے اپنا مذہب بدل ویا ہے اور اب ہم کو بھی اس بذھیبی میں ہٹلا کرنا جائے ہیں۔

ول سے ذعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اور ہم سب کو بھی نیک ہدایت نصیب قرمائے۔ ایمان واسلام کی محبت اور اس بڑمل، اس کی تبلیغ کا شوق ہمارے رگ و پے میں، ریشے ریشے میں آتار دے آمین مصلحت بإغيرت بكلوننك بإشعاعيس بسوسال بعند

محرم مفتی محرصاحب

السلام علیم ورحمة الله عیں گزشتہ سات ساڑھے سات سال ہے آپ کا قاری ہوں۔ آپ کے مضابین '' اقصیٰ کی

پکار''' ' اولت نقت ' وغيره ميرے ليے باعث توجه رے ميں۔ آج ميں چند نکات پراپنے

اشكالات كي وضاحت حابثا هول-

(1) ۔۔۔۔ آپ کی کتاب ''عالمی یمبودی تنظیمیں'' میں صفحہ 53 پر لکھا ہے: '' سوجدت پہند پوری ول سوزی اور مکمل خیرخواہی ہے مسلمان نوجوانوں کو تخل و برداشت اور وسعت نظری ورواداری کی تلقین کرتے نظراً تے ہیں۔وہ مسلمانوں کو حکمت عملی سکھنے اور سلح حدید بیدوالانزم روبید

ورواداری کی بن ترجے معرائے ہیں۔ دو اور است میں کہ ساتھ حدیدیہ کے موقع پرمسلمان وشمن کے اپنانے کی تربیت دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ساتھ حدیدیہ کے موقع پرمسلمان وشمن کے تربیکین علاقے '' مکہ مکرمہ'' میں جارہے تھے جبکہ دور حاضر میں وشمن چڑھائی کرکے مسلم مما لک کو

روندنے آ تکلاہے۔

جناب مفتی صاحب! آج ہے سات سال تین ماہ قبل ''عزت مآب جناب پرویز مشرف صاحب'' نے بھی کفر واسلام کے معرکہ میں صلح حد بیبیا کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا اس موقع پرضرورت حکمت سے کام لینے کی ہے۔ حد بیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ بھی بہت جذباتی ہور ہے سے کام لینے کی ہے۔ حد بیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللّٰد عنہ بھی بہت جذباتی ہور ہے تھے۔

یہ بات بھی سیج ہے کہ مسلمان اس وقت کفارے تعداد میں کم تھے، یہ بھی سیج ہے کہ وہ لڑنے کے ارادے سے نہیں بلکہ عمرہ کی غرض ہے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تھے، ان کے پاس بتھیار بھی

197

عالمی وجالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک نا كا فى تتھے۔وہ اپنے بیس كيمپ سے تقريباً 400 كلوميٹر دور تتھے۔ان كى كوئى د فا عَلى لائن نەتھى۔ان کو کمک کا پینچنا تقریباً ناممکنات میں سے تھا۔ وہ مشکل حالات میں بلیٹ کرئمی دفا تی حصار میں بناہ

بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مگر میں مجھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کا تذکرہ بیعت رضوان کے بغیر مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ بیروہ بیعت ہے جس کے اوپراللہ تعالی کا ہاتھ ہے۔اس بیعت سے ان تمام دعووں ، تجزیوں اوراندیشوں نے تعلی اُڑ جاتی ہے جو پیر کہتے ہیں کہ چونکہ حالات مسلمانوں کے موافق نہ

تنه اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنیم اجمعین نے وقت اور حالات و کھتے ہوئے'' حکت'' ہے کام لیتے ہوئے کفار کے تمام مطالبے مانتے ہوئے سلح کرلی۔

مسلمانوں نے صلح حدیبییاس لیے نہیں کی کہ حالات مسلمانوں کے لیے ساز گارنہ تھے اور وفت کوٹا لئے کے لیے مجبوراً انہیں صلح کرنا پڑی صلح حدید بیخض اللہ کی دحی کی روثنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہے ہوئی۔اس لیے کہاللہ تعالیٰ نے اے مسلمانوں کے لیے فتح میین قرار دیا۔ باتی میسوال کیسورہ فتح توصلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی۔ وجی مثلو کی طرح وجی غیرمثلو پرایمان رکھنے والوں کے لیےای طرح کے اعتراضات کچھ معنی نہیں رکھتے۔" حضرت پرویز مشرف' کی

حكمت قطعاً حضرت عمر رضي الله عنه سے زیادہ نہیں ہو تکتی۔ میں مجھتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت کوصرف اورصرف رسول الله صلی الله علیه وسلم نے وحی الٰہی کی روشنی میں ویٹو کیا۔

مفتی صاحب کی کتاب ہے لیے گئے مندرجہ بالا اقتباس ہے بھی مجھے بیمحسوس ہوتا ہے کہ جیے صلح حدیبیاں لیے ہوئی کیونکہ مسلمان دشمن کے زیزنگین علاقے ہیں جارہے تھے۔مؤدیات عرض ہے کہ میری اصلاح فرماد یجے اور دل کے ترود کو دور کر مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر وے۔ میں سیجھی کہنا جا ہوں گا اگر آیندہ بھی کسی سے مسلمانوں کی فتح مبین اور اسلام کا غلب یقینی ہوتو فیھا ہمیں بلاوجہ خون بہانے کا شوق نہیں ہے(اپنا بھی اور دشمنوں کا بھی )ور نہ بہارا راستہ تو بدر وخنین،غزوہ بنونظیر،غزوہ بنوقینقاع، بنوقر بظہ وخیبرے ہوتا ہوا قادسیہ،نہاونداور ریموک ہے گزرتا ہے۔ ہماراراستہ مومزات ہے گز رتا ہے نہ کہ پلٹن میدان ہے۔

رَجُال (2)

عالمی وجالی ریاست ،ابتداے انتہا تک

(2) ....مفتى كے سلسلة "وجاليات" عمتعلق ضرب مومن 19 تا 26 ذى الحجه 1429 ه میں مضمون چھیا ہے: ''وحال کہاں ہے؟'' اس کے ابتدائی پیرا گراف میں ککھا ہے: ''وجال پکھے

مواقع پر پچھ عرصے کے لیے اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور پھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم

كى بدولت جوگا وہ اسے كس طرح كرے كا غالباً كلوننگ كے ذريعے "

میری ناقص رائے میں بیانداز ہیجے محسوی نہیں ہوتا کلوننگ تو آج کل ہی کافی شہرت یا چکی ہے۔ وجال کچھ مواقع پرنہیں بلکہ ایک عظیم انسان کونل کرے گا۔ پھراسے دوبارہ زندہ کردے گا۔

(نعوذ باللہ) پھر جب دوبارہ ای شخص کو مارنا جاہے گا تو اس پر قادر نہ ہوگا۔وہ جومسلمان کو دوبارہ زندہ کرے گاتو کچھاس اندازے ہوگا کہ پہلے بیکام کی نے کیا ہوگا۔ای کوتو مثال بنا کروہ خدائی

کا دعویٰ کرے گا۔ دوسری بات سے کہ کلونگ کے ڈریلیے ایک جاندار خلیہ لے کرجو جاندار پیدا کیا جا تا ہے وہ ہو بہو پہلے کی ہم شکل ہوتا ہے لیکن بیرو بی پہلا جا نداز نہیں ہوتا۔ بلکہ بیا یک بیچے کی

شکل میں ہوتا ہے۔ جو وقت کے ساتھ پروان پڑھے گااور بڑا ہوکر ہو بہوا پنے سابقہ جا ندار کی نقل ہوگا جبکہ د جال جس شخص کو مارے گا ای کو زندہ کرے گا۔وہ بچے نہیں ہوگا ،ای عمر کا وہی شخص ہوگا اور بہا مگ دبل کھے گا کداب تو مجھے تیرے وجال ہونے کا یقین اور بھی پختہ ہو گیا۔اپنے اس خیال مين اصلاح كاطالب بهول\_

(3)....ای مضمون کے آخر میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے جس میں حضرت تمیم واری رضی

الله عنه کے سفر کے بارے میں بتایا گیا ہے کدایک جزیرہ پران کی ملاقات جساسہ اور دجال ہے مونی روجال زنجیروں میں جکڑ اہوا تھا۔ ایک حدیث میں ہے رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

آج بوسال بعد ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا۔ (حدیث کے سیح الفاظ مجھے یا ونہیں ہیں۔مفہوم تقریباً یمی ہے) یعنی اس وقت روئے زمین پر جوانسان بستے تھے، 100 سال بعد یعنی 110 ھ

تك ان مين سب كا انقال مو كيا-اى بنا يرعلا كا ايك بزاطبقه حضرت خضر عليه السلام كي حيات ونيا ک نفی کرتا ہے کدا گراس وقت بھی حضرت خضر علیہ السلام زندہ منصف تو بھی 100 سال بعدوہ بھی

رعای قیمت-125/روپ

وفات پاگئے اور اب زندہ نہیں ہیں۔ان دواحادیث کا ظاہری تعارض تر دومیں ڈالیا ہے۔آپ ے مؤد بانددرخواست ہے کہ مناسب تطبیق فرما کرظاہری اشکال کودورکر کیجیے۔

دوسری بات یہ کہ دجال یقینا ایک انسان ہی ہے، جن نہیں ہے۔ کیونکہ جنوں میں سب سے براشد پید شیطان ہے۔ اس میں بھی بیطافت نہیں کہ زبردیتی کسی کو گناہ پر آمادہ کر لے۔ دجال انتہائی ذبین اور سائنسی علوم میں کمال مہارت رکھتا ہوگا۔ وہ اگر کسی گمنام جزیرہ پر قید ہے تو وہ بیعلوم کہاں سے کیلے گا؟ نیز اس دنیا پر رہتے ہوئے کیا اس کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ اب تک تو وہ بزاروں سال کا بوڑھا ہو چکا ہوگا؟

(4)..... گزشتہ کچھ مضامین میں " حضرت مہدئ" کے ظبور کی علامت بیہ بتائی تھی کہ اس سال ماہِ رمضان میں جا ندگر ہمن اور سورج گر ہمن ایک ہی مہینہ میں ہوں گے۔ 1424 ھ میں ایسا ای بو بھی چکا ہے مگرا ہم بات یہ کداس سال جاندگر ہن درمیان مہین نبیس بلک شروع مہینہ میں ہوگا۔ بد بات تو ایک اسکول کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ سورج گربن بھیشقری مہیند کی آخری تاریخوں 28 یا29 تاریخ کو ہوتا ہے جبکہ جاندگر ہن ہمیشہ وسط مہینہ یعنی 13 یا 14 یا 15 تاریخ کو ہوتا ہے اوراس کی وجہ جا نداور زمین کی مخصوص حرکات ہیں۔ پہلی تاریخ کو چا ندگر ہن ہونا خلاف عادت ہوگا۔ مجھے خلاف عادت کسی واقع کے ہونے سے انکار نہیں ہے۔ قیامت کے قریب بے شارخلاف عادت واقعات ہوں گے گر جو بات میرے ذہن میں ہے وہ ہے کہ پہلی تاریخ کے جاپئد کے جاند گرین کا مشاہرہ کیے کیا جائے گا؟ کیلی تاریخ کا جاندنہایت باریک موتا ہے۔ بعض اوقات نظر بھی نہیں آتا، بہت کم وفت کے لیے اُفق پر رہنا ہے۔ایسے میں اگراس پر گہن ہو بھی رہا ہوتو عام آ دی کے لیے اس کا مشاہدہ تقریباً ناممکن ہے۔ابیا ہی محسوس ہوگا کیکسی وجہ سے آج جا ند نظر میں آیا کسی کا ذہن ماسوائے سائنس وانوں کے گربن کی طرف نہیں جائے گا۔ انبذا میکھلی ہوئی نشانی محسوس نہیں ہوتی۔ نیز یہ جاند گربن ہرسال پہلے سے جیسے ابھی سے یہ بتادیا گیا ہے کہ 2009ء میں ووسورج گربن اور جار جا ندگر تبن ہول گے، انہی میں سے ہوگا یا بیہ بالکل حساب

ہے ہے کر ہوگا۔

أميدكرتا بمون آپ جوابات و بحرمير ساشكالات كودوركري گے-

والسلام ..... وْ اكْتْرْفْجْرْعَارْفْ ، حْبِيرْ آباد

یاد آوری، رہنمائی اور صلاح واصلاح کا از حدشکر پیداللہ تعالیٰ آپ کواس کا اجرعطا فرمائے اورآپ کواپنی، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب فر مائے ۔ آمین

(1)....ای جملے میں جدت پیندوں ہے مراد وہ اسکالر تھے جنہوں نے مشرف صاحب کووہ

تقریر تیارکر کے دی تھی جس میں انہوں نے مشہور زمانداس فاسد تاویل سے کام لے کراینے ناجائز افعال کوسند جواز فراہم کرنے کی کوشش کی تھی ۔ آپ کی بات بالکل بجااور درست ہے۔ بندہ کے اس جملے کا مقصد ہرگز نام نہاد حکمت پسندی اور بزدلی بنام مصلحت کوشی کی کسی بھی درج میں حمایت شد تھا، بلکہ وہی تھا جس کی تفصیل آپ نے کی اوراجمال میں نے بیان کیا الیکن مبہم جملے کی شکل میں۔ صاف بات سے کہ کے حدیبیہ ہوئی اس لیے تھی کہ مسلمانوں کے سید سالا راعلیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایک مسلمان (حضرت عثمان رضی اللہ عنہ) کے انتقام کے لیے 14 سومسلمانوں سے موت تک لڑنے کا عبد لےلیا تھا۔اس غیرت اورا بمانی اخوت کے بےمثال مظاہرے نے کفار کو مجبور کیا کہوہ آ كرصلح كى بات چيت كريں۔ آج جم نے ايمانی غيرت كوالك طرف ركھ كرخود ملح حديبيركي ہى اليمي تشریح شروع کردی ہے جو ہماری برولی اور ہے ایمانی کوسند فراہم کر سکے۔اس سے بوی بدنسیبی کی بات كيا موكى ؟ كتاب كا كله الديش مين التحرير كابهام كودوركر دياب يزاكم الله تعالى

(2)..... اس جملے کو بیوں کروینا جاہیے..... ''غالباً کلوٹنگ کی کسی ترقی یافتہ شکل کے

ذر لیے۔'' اور واقعہ رہ ہے کہ رہ سب مچھ وجال کی طاقت کی سائنسی توجیہ ہے کیونکہ اس دارالاسباب میں اس کو جو طاقت ملے گی وہ بالکلیہ مافوق الفطرت نہ ہوگی بلکہ فطری قو توں پر غیر معمولی تحقیق کے ذریعے حاصل ہوگی جسے عام لوگ کر شمہ ز قدرت مجھ کریہودی سائنس دا نول

رعاین تیت-/125 روپ

کے اس شعبدہ باز کو خدا مان لیس گے جیسا کہ آپ نے لکھا ہے: '' دجال سائنسی علوم میں کمال مبارت رکھتا ہے۔'' اگلے مضامین میں راقم یہ بات کہہ چکا ہے کہ برمودا ترائی اینگل میں کارفر ما شعاعوں کو یہودی سائنس دانوں نے کسی حد تک تحفوظ کرلیا ہے۔ تکمل طور پر محفوظ کرنے کواور حب شعاعوں کو یہودی سائنس دانوں نے کسی حد تک تحفوظ کرلیا ہے۔ تکمل طور پر محفوظ کر نے کواور حب منشا استعمال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ان شعاعوں کے ذریعے تحیر العقول کام پلک جھیکتے میں

کے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا د جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتماشے دیکھے گی۔ کیے جاسکتے ہیں اور عنقریب دنیا د جال کے ظہور سے قبل ہی جھوٹی خدائی کے بیتماشے دیکھے گی۔ (3) ۔۔۔۔۔ان احادیث میں تعارض نہیں اس لیے کہ بیعام بنی نوع انسان کی بات ہورہی ہے

جواس وقت زندہ تھے۔اس کے بعد بھی عموماً سوسال بعد زمین پروہ انسان نہیں رہے جوآج زندہ میں -ان کی جگہ نئ مخلوق لے لیتی ہے۔ حضرت خصر علیہ السلام جبیبا'' بیکر خیر'' اور د جال علیہ اللعنة جیبا''سرایائے شر''اس ہے شتنیٰ ہیں۔

دجال گمنام جزیرے میں بندہ، اسے بینلوم سکھنے کی ضرورت نہیں، پھی تو اس کی صلاحیتیں بیم مثال ہوں گی (اگر چہ صرف شرمیں ہی استعال ہوں گی) اور پچھ یہودی سائنس دان اپٹی تمام ایجادات اس کے قدموں میں لاڈ الیس گے تا کہ وہ ان کی عالمی حکومت قائم کر سکے۔ جہاں تک اس کی عمر کی بات ہے۔ سب یا تو زمان وموسم اس پراٹر انداز نہیں یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس فقتے کو بنایا ہی ایسا ہے کہ مدنیں گزرنے کے باوجود وہ شرکے کاموں کو نکھ عرورج تک پہنچانے کے لیے ایسا ہی

(4) ..... بیرحساب سے بالکل ہٹ کر ہوگا۔اس کے وقت کو سائنس دان پہلے ہے متعین نہیں کر سکتے ۔ غالبًا باریک ہوئے کے باوجوداس کا عام اور کھلا احساس ہی اس کی انفرادیت ہوگا۔ واللہ أعلم بهما هو کائن فی کائناته.

## جنگ ہندی ترغیب، جہادی عملی تدبیر،امیری تلاش

محترم مفتى ابولبا ببرشاه منصورصاحب

السلام عليكم ورحمة الثد

فلطين اوراقصيٰ كےموضوع پرآپ كےمضامين ايك عرصے سے ميرے زير مطالعدرہ ہیں۔ میں پیرسب کچھ پڑھتا تھااورسو چناتھا کہافضیٰ کا مرثیہ تو سنایا جارہا ہے، مگر مجھ جیساعا می اس سلسلے میں کیا کرسکتا ہے؟اس سلسلے میں کوئی گائیڈ لائن نہیں تھی۔ آپ کی کتاب' وجال' کے شاکع ہونے کے بعد یہ کی دور ہوگئ ۔ اس میں میرے جیے شخص کے کرنے کے لیے بہت مواد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کواس کی جزائے فیردے اور آپ آیندہ بھی ہاری رہنمائی کا کام سرانجام دیتے رہیں۔ (1).... میں سوچتا ہوں کہ اقصیٰ کے رائے میں '' ہند'' پڑتا ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس میں آ خری بڑے معرکے سے پہلے روایات کے مطابق آیک بڑی اور فیصلہ کن'' ہند'' میں ہوگی جس میں مسلمان ہندوستان کو فتح کریں گے۔اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔مسلمان ہندوستان کے باوشاہوں کو باندھ کر جب واپس پلیس گے تو دریائے اردن کے کنارے حضرت مبدی اپنے جانثار ساتھیوں کے ہمراہ بیبوداور موجودہ نصاریٰ کے ساتھ ایک انتہائی خوفناک جنگ میں مصروف ہوں گے۔ پیشکر حضرت مبدی اوران کے ساتھیوں کا معاون ہوگا، چونکہ ہمارے قطے کواس' بھگ ہند' سے براوراست تعلق ب،اس لیے میراخیال بے کہ اقضیٰ کے ساتھ ساتھ 'جگ جند' کے موضوع پربھی لوگوں کو بیدار کرنے ك مضامين لكصيحا تلين، كيونك بهرحال "جنك بهند"" برمجدون" كمقالب مين زياده قريب بهاور بم اس میں طوعاً یا کر باملوث ہوں گےلہذااس کی تیاری اور قلب کوگر مانے کی ضرورت محسوں کرتا ہول۔ (2) .....دوسری بات میر کیملی جهاد کی عام آدی کے لیے کیا صورت ہے؟ ہرآدی کیا کرسکتا

عالمی د جالی ریاست ،ابتدا سے انتہا تک

ہے۔ اس کا تعیین امیر جماعت کرتا ہے۔ اس وقت ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا امیر کون ہے؟ میں جہاد کی تیاری کس طرح ہے کروں؟ نماز شیح وتھید، ذکر اللہ اور حرام ہے اجتناب کے علاوہ میں کیا عملی اقد امات کر سکتا ہوں؟ واضح نہیں ہیں۔ ڈاکٹروں کا جو وفد غزہ کے لیے گیا تھا میرے اندازے کے مین مطابق کچھنہ کر کا مصری حکومت نے اسے غزہ جانے ہی نہ ویا۔ میرے خیال

میں اس وقت مسلمانوں میں جہاد کی جو داخلی رکاوٹ ہائے دور کرنا پہلے مرحلے میں ضروری ہے، گراس کی صورت کیونکر ہوسکتی ہے؟

(3)....روایات میں ہے کے قرب قیامت میں مسلمان اور عیسائی ل کرایک جنگ اڑیں گے، اُس میں آئیس کامیابی ہوگی۔مسلمان کہیں گے کہ یہ کامیابی جاری دجہ ہے ہوئی اور بعیسائی اس کا کریڈے خود لینے کی کوشش کریں گے۔ بعد میں مسلمانوں اور میسائیوں کے درمیان جنگ شروع ہوجائے گی۔ میں کوئی عالم تونہیں ہوں۔بس ایسے ہی ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید سے جنگ کمیونزم (رُوس) کے خلاف افغانستان کی سرزمین برلڑی جا بچکی ہے جودر حقیقت کفر کے خلاف جہادتھا، مگرامریکانے ڈیڑھ دوبری کی خاموثی کے بعد جب دیکھا کہ افغان مجاہدین تن نہا کامیابی ہے یہ جنگ لڑرہے ہیں تواینے مفاد کی خاطر محض اسلحے کی صورت میں مدد کی جب کہ اس کا کوئی فوجی لڑنے نہیں آیا۔ بعد میں عیسائی اب اس فتح کا كريثرث لينتے ہيں كه بم نے ويتنام كا بدلہ لے ليا۔ ميں اپني اس رائے كی تھيج چاہتا ہوں۔ اگر واقعی رُوس ك خلاف جنگ واي جنگ ہے جس كاذكر روايات ميں ہے تو چرآخرى معرك كاميدان ج چكا ہے۔ ايسے میں ایک امیر جماعت اور قائد کا متلاثی ہوں جومیری اور جھے جیسے ہزاروں عام مسلمانوں کی رہنمائی کرے اور بناتار ہے کہ برا گلے مرحلے میں جمعیں کیا کرناچاہے۔ اُمید ہے کہ آپ میری مؤثر رہنمائی فرمائیں گے۔ ڈاکٹر محمد عارف،حبیررآ باد

جناب ۋاكثرصاحب!

وعليكم السلام ورحمة اللدو بركانة

1- جب جذبه جہاوایک مؤمن کے ول کوشوق شہادت سے کر مانے لگتا ہے تو پھر شرق وغرب

کی تفریق کے بغیرا ہے تو میدان کارزار میں ہی چین آتا ہے، چاہ وہ ہند میں ہے یا ہرمجدون میں۔ دراصل اسلام کے آغاز میں عرب نے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی بچار پر آئرسندھ اور ہند کی سرز مین میں اسلام کے آغاز میں عرب نے غیرت مند مجاہدین نے ایک بیٹی کی بچار پر آئر ہند ہے بلند بخت اور خوش نصیب جہادی جماعت لبیک کہتے ہوئے عرب جائے گی اور فلسطین کے ''معرکۃ المعادک' میں امیرا لمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عند کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی میں امیرا لمجاہدین حضرت مہدی رضی اللہ عند کی قیادت میں حصہ لے گی۔ اس لیے آپ فلسطین کی بین اللہ کی بیات کریں یا ہندگی ، عراق کی یا تشمیر کی، ان شاء اللہ سعادت مندروعیں جب جباد فی سبیل اللہ کی آئر نے نہیں آئے آ واز پر لبیک کہیں گی تو ان کے لیے زمان و مکان اور جغرافیہ وزیان کا فرق بھی آئر نے نہیں آئے گا۔ و سے جباد ہند کے ابتدائی تجرباتی معرکے جو سرز مین تشمیر پر لڑے جارہے ہیں ان بھی ہیں۔ حوالے سے اجاز کے متعدد مضامین سے تو بوری کی جوالے سے اپنا حصہ ڈال چکے ہیں۔ اور جہا وافغان پر لکھے گئے مضامین سے تو بوری کی آئر شب پاسکتی ہے۔ اور جہا وافغان پر لکھے گئے مضامین سے تو بوری کیا ہی تر شب پاسکتی ہے۔

عالمی دجالی ریاست ، ابتدا سے انتہا تک لیے در کار ایندھن بھی کم نہ ہو۔اور جب جہاد بالنفس کا موقع آئے تو ہم اپنی حقیر جان کواللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرتے ہوئے کسی کی ملامت کی پرواہ کریں نہ کسی کے دباؤیا

رعب سے اسے چھوڑیں۔ 3-روس کے خلاف جنگ میہ جنگ نہ تھی ....لیکن ..... آخری معر کے کا میدان دریائے اردن كے مغرفى كنارے سے تھوڑا آ كے "آرميكا ڈون" كى دادى ميں بخاشروع ہوچكا ہے۔اس كے ليے

و ہی خوش نصیب جاسکیں گے جنہوں نے دل کی گہرائیوں ہے، رات کی تنہائیوں میں، اللہ رب

العزت کے حضورایک تیج اور ہدایت یافتہ قائد کا ساتھ دینے کے لیے اس کا ساتھ ل جانے کی دعا کی ہواور پھراپنی زبان کو حرام گوئی ہے، اپنے پیٹ کو حرام خوری ہے اور شرم گاہ کو حرام کاری ہے بچائے رکھا ہو۔ جہاد کی لگن رکھنے اور قائد کی تڑپ رکھنے والوں کی آ و بحرگا بی کی بدولت اللہ تعالیٰ ایک

متبع سنت، بیدارمغز اورشجاع و دلیر قائد کواُمت مسلمه کانجات دہندہ بنا کرجیجیں گے۔ جب تک قدرت كى طرف سے وہ مدایت یافتہ امیر نہیں آتا تب تک مسلمانوں کومقامی تنج سنت امير كي قيادت میں مال وجان سے جہاد بھی کرتے رہنا جا ہے اور عموی امیر کی تلاش بھی جاری رکھنا جا ہے۔ جہاد کس بھی حال میں ساقطنہیں ہے اورامبر کے ملنے تک اے چھوڑ بیٹھنے والوں کوامبر کے ظہور کے وقت اے

جاری رکھنے کی توفیق نہ ملے گی۔وہ تو دنیا کے فتنوں میں پیش چکے ہوں گے۔

## يجيس سوالات ايك تجويز

محترم جناب مفتى صاحب!

السلام عليكم ورحمة الله وبركات

میرے اس خط کا مقصد اپنے ذہن میں پائے جانے والے پچھا شکالات کے متعلق رہنمائی حاصل کرنا ہے جبکہ چندایک باتوں کی وضاحت بھی مطلوب ہے۔ علاوہ ازیں میں پچھ تجاویز بھی وے رہا ہوں۔ ہوسات وے رہا ہوں۔ ہوسات اور تجاویز غیراہم ہوں، لیکن جو مناسب معلوم ہوں تو ''دجال''نامی کتاب کے دوسرے ایڈیشن میں افادہ عام کے لیے انہیں شامل اشاعت کیا جاسکتا ہے۔

(1) ..... "مبدویات" کی پہلی قبط میں آپ نے پہلے پیرا گراف میں حضرت مبدی کے بارے میں کھا ہے: "وواجھی پیدائیں ہوئے۔ عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔"

کیا احادیث بیں اُن کے وقت پیدائش کی علامات کے متعلق بھی کوئی روایت ملتی ہے؟ یہ آپ نے کس بنیاد پر کھھاہے؟ بالفرض اگر ہم مان بھی لیس کہ وہ اس ہجری یعنی 1429 ھیں ہی پیدا ہوگئے ہوں تو بھراُن کے ظہور کا سال 1469 ھ بنتا ہے جونصف صدی کے بعد آتا ہے جبکہ آپ نے کھھاہے کہ صدی کے محبد ہونے کی رُوسے نصف صدی سے پہلے اُن کا ظہور ہوگا۔

(2) ۔۔۔۔ آپ نے مزید فرمایا ہے: ''مہدی ان کا نام نہیں ، لقب ہے بمعتی'' ہدایت یافت۔'' لیعنی اُمت کوان کے دور میں جن اُمور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض

ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہور ہے ہوں گے،[اُمت کو کامیا لی اور برتری

عالمی دجالی ریاست،ابتداسےانتہا تک کے لیے کن چیز دن اوراُ مورکی ضرورت ہوگی؟] حضرت مبدی کوقد رتی طور پران کا ادراک ہوگا۔

[ كيا قرآن وحديث ميں مسلمانوں كے ہرمسكلے كاحل موجود نہيں ہے؟ اور كيا ہم كہد سكتے ہيں كہ پوری دنیا کے تمام مجاہدین ان تمام صفات سے عاری ہیں جن کی بدولت وہ کامیابی حاصل كرسكيس؟]اوروہ ان كوتا ہيول كى تلافى اوران چند صفات كوباً سانی اپنا كرأمت کے ليے مثالی كروار

ادا کریں گےادروہ کچھ چندسالوں میں کرلیں گے جوصد یوں سے مسلمانوں ہے بن نہ پڑرہا ہوگا۔ [ كيااس تحريرا وراس حديث شريف مين تضادنبين ہے جس ميں حضور صلى الله عليه وسلم نے قرمايا: ''میری اُمت میں ہے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قبال کرتی رہے گی (اور) غالب

(3)....حضرت مبدي كوحرمين مين علاش كرنے والے سات علاء ميں سے عليحده على م ایک کے ہاتھ پر 310 سے پچھافراد نے بیعت کردگی ہوگی یا سب سات علاء کے ہاتھ پرمجموعی طور پر 310 سے پچھاو پر افراد نے بیعت کررکھی ہوگی؟ کیونکہ آپ نے ایک جگہ تر پر فرمایا ہے: ‹ دحتیٰ کیده مسامت علاء جود نیا کے مختلف حصول ( ممکنه طور پر یا کستان وافغانستان ، از بکستان ، ترکی ، شام، مراکش،الجزائر، سوڈان) ہے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہرایک کے ہاتھ پرتین مودی ہے کچھاو پرافراد نے بیعت کررکھی ہوگی۔'' جبکہ آ گے ایک پیراگراف میں لکھا ہے:"ای طرح میرمات علماء بھی ان کی جبتو میں بے چین و بے تاب ہوں گے۔ان کے ساتھ موجود قین سو کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر ہے ان کی تلاش میں حربین پہنچ چکے ہوں گے۔''

(4).....' 1940ء میں ایک امریکی سائنسدان تکولاشیسلانے'' Deathray'' ایجاد کرنے اعلال کیا۔ "ي" Deathray "کیاہے؟

(5).....''جب حضرت مہدی کی پور پی عیسائیوں سے جنگ ہوگی، اس میں حضرت کے

ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے۔''

کیا خراسان کے لشکر کے افراد بھی اس لشکر میں شامل ہوں گے یاان کی تعداد علیحدہ ہوگی؟

(6)..... ''متحدہ بور پی فوج کا 9 لا کھ 60 ہزار کالشکر بورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (استبول)

اس فقرے میں شام کی موجودہ جغرافیائی حدود بیان کی گئی ہیں یادہ حدود جواسلام کے ابتدائی زمانے میں تھیں؟ اگر وہی تھیں تو اُس زمانے کے ملک شام میں کون کون سے مما لک یا علاقے

شال تھ؟

(7) ..... "جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس اشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہریں اس کے لیے برف پر گھٹ کر ( کرائنگ کرکے ) کیوں نہ جانا پڑے،

کہ اس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔'' کہ اس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

اس صدیث شریف میں سیاہ جھنڈوں کا جوذ کر کیا گیا ہے وہ حقیقتا سیاہ ہوں گے یا محاور تا؟ بیٹی کیا اس میں سیاہ جھنڈوں سے مراد کالی پگڑیوں کولیا گیا ہے یا حقیقتا سیاہ جھنڈے؟

(8) ۔۔۔۔ آپ نے تحریفر مایا ہے کہ ظہور مہدی کے آٹھویں سال دجال ظاہر ہوگا اور ای سال حضرت عیسیٰ علید السلام نزول فرمائیں گے۔ مشہور حدیث شریف کے مطابق جب دجال نظے گا تو

مطرت یں علیہ اسلام کروں مرہ یں ہے۔ بور حدیث مربی ہے صحاب بہب دہاں ہے ہو زمین پر جالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سمال کے برابر ، دوسراایک مہینے کے برابر اور تیسرا تیفتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ 37 دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔

ہے۔ پوچھتا بیہ ہے کہ کیا احادیث میں اس کی تعبین ملتی ہے کہ حضرت میسیٰ علیہ السلام خروج وجال کے

پور بھاریہ ہے لہ تیا احادیث ہیں اس میں بین کہ کہ سسرے کی دن؟ پہلے دن ٹازل ہوں گے ، دوسرے دن ، تیسرے دن یا ابقیہ 37 دنوں میں سے کی دن؟ (9)..... سورج کا اینے غروب کے مقام سے طاوع تاونا ، د جال کا ظهرد اور زمین کے جانور کا

ممودار ہونا۔ کیا سیتیوں واقعات حدیث شریف میں بیان کردہ ترتیب کے مطابق ممودار ہوں گے یا

ظہور دجال سے بہلے سورج اپنے غروب کے مقام ے طلو ن ،وہ یا البور دجال سے بہلے زمین کا جانور مودار ہوگا؟

(10)..... " حضور صلى الله عليه وسلم في سحاب ارام رضى الله عنهم سے بوچھا: " كياتم في كسى

رعاتي قيت-/125روي

2(1):

ایسے شہر کے متعلق سناہے جس کے ایک جانب خصکی اور دوسری جانب سمندرہے؟''صحابہ نے عرض کیا:''جی ہاں! یارسول اللّٰد!''فرمایا:'' قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بنی اسحاق کے 70 ہزارا فراداس شہر کے لوگوں سے جہادنہ کرلیں۔''

ال حديث شريف مين كس شهركا تذكره كيا كياب؟

(11) .....' جبتم ویکھوکہ خراسان کی جانب سے سیاہ جھنڈے نکل آئے تو اس کشکر میں شامل ہوجاؤ، چاہے تہمیں اس کے لیے برف پر گھٹ کر ( کراننگ کر کے ) کیول نہ جانا پڑے، کہاس کشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہول گے۔''

اس جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور خراسان کے لشکر میں ہوگا، جبکہ پہلے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی کا ظہور بیت اللہ شریف میں ہوگا؟اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا خراسان کی جانب سے نگلنے والا لشکر حضرت مہدی سے مدینے میں جا کرمل جائے گایا پہلشکر ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہا وسلم حکمرانوں کے خلاف ہندوستان میں ہی جہاد کرے گا؟

(12)..... ' فجر کی نماز کی پابندی نہیں ہور ہی (پید حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کا وقت

ہے) یاعصر کی جماعت کا اہتمام نہیں (بیر یبودیوں کے کئی خاتمے کا وقت ہے)۔''

اگر ہم موجودہ زمانے کو دیکھیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ فجر کی نماز میں اسنے نمازی نہیں ہوئے جننے کہ نماز جمعہ میں ہوتے ہیں اور عصر کی جماعت کا اہتمام بھی نہیں ہور ہا، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کفار کی محنت رنگ لارہی ہے اورلوگ دین سے دورہوتے جارہے ہیں۔ تو کیااس سے ریہ جھنا چاہیے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے پہلے ہی وہ تمام مسلمان شتم ہوجا کیں

گے جو تماز جیسے فرض کی پابندی نہیں کرتے یا تمام لوگ نماز کی ادائیگی کا اہتمام کرنے لگیں گے؟ (13) .... حضرت مہدی کے لشکر کے جن تین گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے لیعنی بھاگ جانے

والا ایک تنهائی لشکر، شہید ہونے والا ایک تنهائی لشکر اور فتح حاصل کرنے والا ایک تنهائی لشکر، کیاان تین گر ہووں اور حضرت کے مقالبے میں آنے والے نام نهاد مسلمانوں کے علاوہ بھی مسلمانوں یں سے لوگ ہوں گے جو فیرجا ثبداررہے ہوں اور جنہوں نے جنگ میں ھند تی نہ لیا ہو؟ ان کے بارے میں احادیث میں کوئی وضاحت ہے کہ ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان کا شار کفار میں ہوگا یا

وہ مؤمنوں بیس شار کیے جائیں گے؟

(14) ۔۔۔۔ ' احادیث ہے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کے زمانے میں نام نہاد
مسلمانوں کا ایک طبقہ اور ہوگا جو حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والوں ہے بھی زیادہ بد بخت ہوگا۔
وہ اسلام کا دعوے دار ہونے کے باوجو دحضرت کے خالفین میں ہے ہوگا اور اے اللہ تعالی ساری
دنیا کی آنکھوں کے سامنے ور دنا ک عذاب میں گرفآر کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دصنہ ادیے جائیں گے۔ یہ وہ اوگ ہوں گے جو آج کل کے سب سے بڑے فتنے بیمنی ' فکری
ارتد اڈ' کا شکار ہو چکے ہوں گے اور ان کا سربر اہ ' عبد اللہ سفیانی'' نائی شخص ہوگا۔''

پرآ کے پل کرکھتے ہیں:

" توجناب من! شراب وزنا کو حلال اور سود وجوے کو جائز سجھنے والے اور سنت نبوی کو حقیر جانئے والے دو مدتصیب روشن خیال ہول گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتد اد کا انجام ہے۔ یہ لوگ جانوروں کی طرح ذرج کیے جائیں گے۔ آج کل خیر سے ذرج کی خرج میں بہت آتی ہیں۔ حضرت مہدی ان کے سروار سفیان نامی شخص کو ایک چنان پر بکری کی طرح ذرج کردیں گے۔''

اس سے پہلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال نفیمت کا بھی تذکرہ ہے۔ اب سوال میں پیلے ایک جگدان سے حاصل ہونے والے مال نفیم سے ماتھ زئین میں وحشاد بے جائیں گے تو مسلمان ان کے ساتھ بغیر جنگ کیے ان کا مال ، مال نفیمت کے طور پر کیے حاصل کریں گے؟ اور وہ لوگ جائوروں کے جیسے کس طرح ذرج کیے جائیں گے؟

ان دونوں پیرا گراف میں تضاد کیوں ہے؟

(15)..... " فخراسان پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم

جغرافیائی نام ہے۔''

اس میں پاکستان کے کون کون سے علاقے اور افغانستان کے کون کون سے علاقے شامل

(16)..... '' حضرت دانیال علیه السلام کی اس پیش گونی کے جس حصے جمیں دلچیتی ہے وہ ہیہ

''اورا فواج اس کی مدد کریں گی اور دہ چکام مقدس کونا پاک اور دائمی قربانی کوموقوف کریں گے

اورا جاڑنے والی مکروہ چیزنصب کریں گے۔اور وہ عمبد مقدی کے خلاف شرارت کرنے والوں کو

برگشة كرے گاليكن اپنے خداكو پہچانے والے تقويت پاكر پچھ كر دكھائيں گے۔'' (تورات: ص

ان دوفقرول سے تو بیرظا ہر ہور ہا ہے کہ اسرائیلی افواج میجداقصیٰ پر قابض ہوجا تیں گی۔ کیا

ہے:''شالی بادشاہ کی جانب ہے فوجیل تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعے کونایا کے کر دیں گی۔ پھروہ

روزانه کی قربانیول کوچین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔''

خدارا!احهاس سیجیے کیاموجودہ حالات کے تناظر میں جہاد کے ساتھ' سنت' کالفظ استعمال

(19)..... نفرت کی ریاست کے 23 سوسال بعد قیام کے متعلق جو پیش گوئی ہے تو ان

رها بِي تِبت-/125 روييه

مخالفت وملامت کی پروا کیے بغیر جہاد کی باہر کت سنت پرڈٹے رہیں گے۔''

(18).....'' حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہول گے جو آخری وقت تک ساری ونیا کی

كرنادرست بياس پر "فرض" كاطلاق موتاب؟

846 ..... وانيال: ب11ء آيت: 32-31)

واقعی ابیا ہی ہوگا اور کیا حضرت مہدی علیہ السلام اس کے بعد ظاہر ہوں گے؟ یا پیش گوئی کے اس

ھے میں بھی بہود ونصاری نے تحریف کروی ہے؟

(17).....حدیث شریف میں جو'' ماوراء النبر'' سے'' حارث تراث' ( کسان ) کے جلنے کا

تذكره كيا كيا ہے تو سي علاقد كہال واقع ہے؟ اوراس ميں كون كون سےمما لك آتے ہيں؟ كيا خراسان کوہی ''ماوراءالنہ'' کہتے ہیں یا پیکو کی اورعلاقہ ہے؟ سالوں کا شار سکندراعظم کےایشیافتح کرنے ہے ہی کیوں ہوتا ہے؟ اورشارعین اس کی کیا توجیہہ سان کمیں تربیوں؟

(20)..... "مسجيات" كى تبلى قبط" مسيحا كاانتظار "مين ہے:" وجال حفزت مبدى اوران

كى ساتھ موجود فاتحين يورپ دعيهائت مجاہدين كوشف مشقت ميں ڈال چكا موگا؟''

یباں صرف فاتحین بورپ وعیسائیت ہی کیوں؟ سوال مدیبیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج دجال سے پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضرت مہدی خروج دجال سے پہلے صرف عیسائیوں سے جنگ کریں گے اور یہودیوں کے ساتھ ان کا کوئی معرکہ نہیں ہوگا؟ کیا عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی ان جنگوں میں یہودی عیسائیوں کا ساتھ نہیں

دیں گے؟ (21).....(مسیمیات' کی دوسری قسط'' پیچ کی کڑئ' میں لکھاہے:'' وہ آخری باراُرون کے

علاقے میں ''افیق'' نامی گھاٹی پرنمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجال کے نشکر کے درمیان جنگ ہوگی اور جب مسلمان نماز فجر کے لیے آٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل کا سے ''

جبد "مسیحیات" کی تیسری قسط" قیامت کب آئے گی؟" میں ہے کہ اللہ تعالی ٹھیک اس وقت خاص طور پرمیج این مریم کو بھیجے گا کہ جب دجال ایک نوجوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشا دکھا رہا ہوگا۔ جبکہ اسی قسط میں ہے کہ حضرت تعینی علیہ السلام وشق کی جانب مشرق میں سفید مینارے (یاوشق کے مشرقی دروازہ پرسفیدیل) کے پاس نازل ہوں گے۔

'' و جالیات'' کی دوسری قسط'' د جال کا شخصی خاکی'' میں ہے کیمسلمان شام کے'' جبل د خان'' کی طرف بھاگ جا کیں گے۔ وہاں فجر کی ٹماز کے وقت عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے۔

رف بھا ک جا یا ہے۔ دہاں ہر ان مارے دو ایات میں اختلاف کیوں ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موضع نزول کی ان روایات میں اختلاف کیوں ہے؟

(22).....'' د قبال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہودی ہوں گے جو ایرانی چا دریں

اوڑھے ہوئے ہول گے۔"

رجال (۲)

عالمي دجالي رياست ، ابتداست انتها تك

کیا امران میں استنے بڑی تغداد میں یہودی آباد ہیں؟ یا امرانی لوگ یہودیت قبول کرلیں گے؟ یا پھر یہاں70 بزارے تر بی محاورے کے مطابق کثیر تعداد مراد لی گئی ہے؟

(23) ....زرو پوائف میں آپ نے لکھا ہے: "صدیث شریف میں آتا ہے تین واقعات

ا پیے نمودار ہول کے جوایک دوسرے کے بعدر دفراہول کے اور پھر فارغ دقت والوں کے پاس بھی وقت میں سرگا ''اللہ سرنے صلی اللہ علی مبلمہ زفر اللہ سمتن مقرب شامین مقامین گراہ تھ کھی

ونت تدرہے گا۔''اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وَ کلم نے فر مایا: جب بیتین یا تیں رونما ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کہا تھا یا اس نے اپنے

ایمان سے کوئی خیرکا کام ٹیس کیا تھا: (1) جب سورج اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کر در رنگ (2) و مال جمعول صرف (2) اور نام ریکا اند نمور ایسانگا انداز صحیح مسلمی

شروع كرد مع كار (2) د جال نمودار بوكار (3) اورزيين كا جانور نمودار بوكار" ( مي سلم)

اس حدیث شریف سے طاہر ہور ہاہے کہ خروج د جال کے ساتھ ہی تو ہدکا دروازہ بند ہوجائے گا جبد'' قارئین کی نشست'' میں'' پیش گوئیاں، بیکل سلیمانی، میسائی حضرات کا ایک بے تکا سوال''

جبد اور ین مست کی جی ویان میس سیمای میسان سعرات و اید بوره موان کا موان کے عنوان کے تحت آپ نے وضاحت کی ہے کہ دجال کی ہلاکت کے بعد قرب قیامت میں زمین کی محوری گردش ڈک جائے گی گھر مضادست میں گھوے گی۔اس کے بعد قوبہ کے دروازے بند

ہوجا تھیں گے۔( بیعنی دجال کی ہلاکت کے بعد )ان دونوں باتوں میں تضاد کیوں ہے؟

(24)..... ' كفر كازور لو ژر با ہے ند كفريات كا غلية تم جور با ہے۔اس كى جيڭض كى جرى اور

"- q 13 mil 6 16 1/11

کیا اس فقرے سے قائد مجاہدین امیر المؤسنین مُلّا محمد عمر مجاہد دامت بر کا تہم اور طالبان کی جہاوے لیے اور مہا جر مجاہدین کے لیے دی گئی عظیم الشان قربانیوں کو زک نہیں پہنچ رہی؟ کیا پیفقرہ

سِتَا تُرْنَيْسِ وے رہا کہ موجودہ زمانے میں بھی کوئی اہلِ قائد مجاہدین کومیسر تبییں؟ سیتا ترنیس

(25) ۔۔۔۔''ان کو یقین تھا کہا گرشکست ہونی تو سلطان ان کو چھوڑ کر بھا گے گانہیں۔ا گر فتح جوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگزنہیں تھیٹے گاء بلکہ ریسارے شمرات و نیائج اسلام کی جھولی میں

جا کیں گے۔اگر آج کی قیادت اپنے کا رکنول کو یہ یقین دلا دےتو خدا کی فتم! کایا بلٹنے میں اسنے الدوں

بی دن لکیس کے جتنے قائد کواپی بے نقسی اور اسلام کے لیے فنائیت ثابت کرنے میں لگتے ہیں۔'' اس فقرے سے بھی مینا ٹر ملتا ہے کہ دنیا بھر میں جاری جہادی تحریکوں اور طالبان کی قیادت ایے مقصد میں تخلص نہیں ہے حالانکہ امیر المؤسنین مُلّا محمر عجاہد دامت برکانہم نے صرف ایب مهاجر مجابد کو کفار کے حوالے نہ کرنے کے لیے پوری سلطنت چھوڑ دی۔ آپ کی رائے کے مطابق مجاہدین کی نا کا کی کی وجدان کی قیاوت میں خلوص کا فقدان ہے جبکہ میری ناقص رائے کے مطابق جب تک مسلمان کفار کے لیےاستعمال ہوتے رہیں گے ( جاہے وہ سلم عما لک کے حکمران ہوں یا عوام الناس) اس وقت تک فتح کا تصور بھی محال ہے۔ میرے اپنے مشاہدے کے مطابق افغان مجامدین کو پہنینے والے نقصانات میں ہے 90 قیصد ہے بھی زیادہ حصدان نام نہادیا کتانی اور افغانی مسلمانوں کا ہے جو طالبان کے خلاف جاسوی کرتے ہیں اور شالی اتحاد کے وہ مسلمان فوجی جوننیٹو افواج كى حفاظت كرتے بيں۔ اگر بيكفار نمامسلمان جي ہے جٹ جائيں اور لشكر كفاركى اعانت ند كرين تونيؤا فواج افغانستان مين ايك شفتر كے اندرا ندر شكت سے دوجار ہوكرا پناپوريا بستر لينينے يرججور بموجا تميل كي-

آ خرمیں عرض ہے کہ آپ نے اپنے مضمون میں بہت گاڑھی اُردواور شکل اصطلاحات استعمال کی میں جے عام پڑھا لکھا آ وی نہیں بچھ مکتا۔ خاص کرصوبہ سرحداور بلوچ شان کے باشندے تو سجھنے میں اور بھی مشکل محسوں کرتے ہیں، اس لیے اگر آپ مناسب سجھیں تو ان مضابین کی کتابی شکل میں اس طرح تسمیل کرلیں کہ خیالات کی روائی میں بھی فرق ندا کے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کر سکے خہیں تو تسمیل کرلیں کہ خیالات کی روائی میں بھی فرق ندا کے اور عام قاری بھی اس سے استفادہ کر سکے خہیں تو تسمیل کرلیں کہ خیالات کی روائی میں کا اسلام "کی طرح فرینگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرینگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرینگ دے سکتے ہیں تا کہ کم پڑھے لکھے افراد بھی فرینگ میں معنی دیکھی مستفید ہو تک سے ستفید ہو تک بیا

والسلام خليل الرحمٰن ۽ ٹائڪ

الجواب:

1-آپاک جملے کا مطلب نہیں سمجھے۔ یہ جملہ ایک مخصوص طبقے کے اس نظریے کی تروید کے لیے تھاجس کے مطابق حضرت مہدی آج ہے صدیوں پہلے پیدا ہو چکے تھے پھر کسی غار میں پوشیدہ

ہو گئے اور پھر قرب قیامت میں ظہور کریں گے۔اس جملے کو لوں بنادینا جاہے:"وہ پیدا ہوکر رو پیش نہیں ہوئے بلکہ عام انسانوں کی طرح پیدا ہول گے۔'' باقی ان کے وقت ِظہور کی بڑی علامات دنیا بھر کے مسلمانوں کے گرد گھیرا ننگ ہونے جانااور چندایک مسلمانوں کا کفر کے خلاف ڈٹے رہنا اور اُمت کی فکرر کھنے والے در دمند مسلمانوں کا بارگا والبی میں کسی قائد جری کے ظہور کی

وعائیں در داورگئن سے مانگنا ہے۔ جب فتندا تنابڑھ جائے کہ عام قائد بن جہاداور مصلحین وقت علماء کے بس میں ندرہے اورسب ل کر کسی متبع سنت تو ی التا ثیرروحانی و جہادی شخصیت کی دل کی گهرائیول ہے تمنا کرنے لگیس شبان کاظہور ہوگا۔ واللہ اعلم۔

2-ای تحریرادر صدیث شریف میں تضاد نہیں، توافق و تابید ہے۔مسلمانوں کی جو جماعت حق

کی خاطر قال کرتی رہے گی حضرت مہدی اس کے امیر ہوں گے اور یہ جماعت جو قربانیاں وے ر ہی ہوگی ، وہ ان کومتیجہ خیز بنا کر فتح ونصر ہے سرفر از ہوکر خلافت اسلامیہ قائم کریں گے۔ان کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کوجس کامل درہے کی اتباع شریعت،اتحاد وا تفاق اور دلوں کی حسد و بغض، کیبنه وعناد سے مکمل تطهیر کی ضرورت جوگی، وہ حضرت مبدی کی اصلاح وتربیت اور صحبت و تا ثیر کے ذریعے حاصل ہوجائے گی۔ بیدہ چند چیزیں ہیں جن کیعملاً کمی آپ کے ظہورے پہلے ہر مسلمان محسوں کررہا ہے۔ باقی نظریاتی طور پر دین مکمل ہے، بس اے مکمل طور پر اپنانے کی فرودت ہے۔

2- غالب امکان علیحدہ علیحدہ سات علماء کے ہاتھ پرمخلصین کی بیعیتِ جہاداوراستقامت حتی الموت كا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں اصلاح و جہاد كی تحريكييں چل رہی ہیں، جواہلِ علم وصلاح ان کی قیادت کررہے ہیں اور جومجاہد ومریدان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں ،انہیں اللہ تعالیٰ میسعادت عطا کرے گا کہ بالآ خران کی طاقت،صلاحیت اور قربانیوں کی برسات جمع ہوکر جس پرنالے میں عالمی دجال ریاست، ابتداسے انتہا تک

اسمعی ہو کر بہا ، وہ حضرت مبدی کے قدموں پر گرر ماہوگا۔

4۔ بیرموت کی شعاعیں ہیں۔ دراصل برمواد ٹرائی اینگل میں جو تیز ترین مقناطیسی شعاعیں کارفر ما ہیں، یہودی سائنس دان ان کوجمع کرنے اور حسب منشا استعال کرنے کی سرتوڑ کوشش کررہے ہیں۔ بیشعاعیں اگر کسی انسان کے بس میں آ جا کیس تو ان سے جیرت انگیز کام لیے جا کتے ہیں جن کوٹولہ ہالا مضمون میں بیان کیا جا چکا ہے۔ یہودیت کے چوٹی کے دماغ اس روئے زمین پران شعاعوں کی طاقت کوسب سے مؤثر ترین اور مبلک ترین ٹیکنالوجی جھتے ہیں۔ حتی کہ

ر بیال کے خروج کے اعلان کوانہوں نے ان کے حصول پر موقوف کر رکھا ہے۔ وہ اس کے حصول میں جزوی طور پر کامیاب ہو چکے ہیں اور جس دن وہ اس میں خاطر خواہ کامیابیاں حاصل کرلیں گے، د جال کے خروج اور برعم خود دنیا پر بے تاج ہاد شاہی اور نا قابل چیلنج اقتدار کا اعلان کر دیا جائے گا۔

5- ظاہرتو یمی ہے کہ بیافراداس شکر کا اہم ترین عضر ہوں گے۔

6۔ اس زمانے میں شام کی حدود میں آج کے جار ملک شامل تھے: (1) موجودہ شام (2) اردن (3) فلسطین (4) لبنان \_ آخری زمانے کے اہم ترین واقعات ای خطے میں پیش آئیں گے جوان جارملکوں پرششمل ہے۔

7- اصل توبیہ ہے کہ ہرلفظ ہے اس کا حقیقی معنی مراد لیاجائے، جب تک مجازی معنی کا قریبۂ نہ ہو حقیقی معنی ہی مراد ہوگا۔ سیاہ جھنڈے کا حقیقی معنی توسیاہ عکم ہی ہے، کالی پگڑیاں اضافی شعاریا ٹانوی مماثل علامت ہو عکتی ہیں۔

8-احادیث میں آتا ہے کہ جب دجال اپنے عروج کی آخری حدید ہوگا اور مسلمانوں کو فلسطین کی ایک گھاٹی '' اُفینی'' میں محصور کر کے ان پر آخری وار کی سوچ رہا ہوگا ، ان ونوں ایک رات مسلمان آپس میں میہ طریس کے کہ جن '' فتح یا شہادت'' کے لیے آخری حملہ کرتے ہیں ۔ یہ لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسر نے کو کھھوا کرموت پر بیعت کریں گے اور اپنااضافی سامان ملکیت سے لوگ اپنی وصیتیں ایک دوسر نے کو کھھوا کرموت پر بیعت کریں گے اور اپنااضافی سامان ملکیت سے

نکال کر'' زندگی یا موت'' کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہوجا کیں گے۔ان کی اس جانبازی کی

وَفِهَالِي (١٤)

عالمی وجالی ریاست،ابتدایےانتہا تک

برکت ہے اس دن میچ فجر میں صغرت عیسیٰ میچ اللہ علیہ السلام نازل ہوجا نمیں گے۔مسلمانوں کوتسلی ویں گے اور انہیں ساتھ لے کر جہادشروع کریں گے۔ دجال انہیں دیکھ کر بھا گے گا اور نمک کی

طرح چھلےگا۔ ہالآ خربے مثال ذلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے انجام کو بھٹی جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نز ول عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا دن فتنهٔ د حال کا آخری دن ہوگا لیعنی جا لیسواں روز۔

والثداعكم بالصواب 9۔۔۔۔۔۔۔ یہ دوچیزیں فٹنٹہ دجال بلکہ حضرت فیسٹی علیہ السلام کی وفات کے بعد اور قیامت

كِ قريب كَيْ خرى دنوں كى بيں۔اس ليےان كو "علامات قريبہ" كہاجا تاہے۔

10- ميموجوده اشتنبول كانام ہے جوابشياد يورپ كائتكم ہے۔ يور في يونين يہيں سےارض اسلام

یعنی جزیرة العرب اور مجاز وشام وغیره کا زُخ کرے گی۔اس شہرکوساتوی جری میں عثانی حکمران

سلطان محمد فاتح نے فتح کر کے خود کو نبوی بشارت کا حقدار تھم رایا تھااوراب آخری وقت میں اسلام و کفر كال علم يدوباره معركة بنظيم إزاجاكار

11- يرسوال اكثر لوك كرتے ميں۔ اس كا جواب بدہ كداس الشكر ميں الله كے خليف مهدى ہونے کا مطلب ہیہے کدوہ ای لشکر کے امیر ہول گے اور پیشکر انہی کے تھم سے انہی کا ساتھ دینے

کے لیے جارہا ہوگا۔اگر چہ وہ خوداس میں اس وفت نہیں ہوں گے لیکن پیشکر جا کر جب ان ہے بیعت کرے گا توان کی اصل طاقت یمی اشکر ہوگا۔اس میں کی ایک جماعت ہند کے متکبر حکمر انوں

کے دماغ سے پاکستان کو اٹنج کرنے کا سودا نکال باہر کرے گی اور میں نشکر "عالمی طاغوتی محون" (امریکا، برطانیہ اسرائیل) اوراس کے ہمنواؤں ہے پوری انسانیت کی طرف ہے انقام لے گا۔

ان شاء الله!

12- عام لوگ تو ان نماز وں میں بہت زیادہ ستی کررہے ہوں گے اور خواص مجاہدین ان کی پوری پابندی کرنے کی برکت سے داوراست پر قائم رہتے ہوئے جہاد کاعلم بلندر تھیں گے۔

13- اس وقت جولوگ اس جہاعظیم سے لاتعلق رہیں گے وہ وہی لوگ ہوں گے جوموجودہ

رعای تیت-125/ روپ

میڈیا کی فراہم کردہ معلومات کو حرف آخر جھنے کی بنا پرفتنہ دجال کا شکار ہو چکے ہول گے۔زمین پر اس دقت کاعظیم ترین جہاد ہور ہا ہوگا اور وہ جادو بیان ''اینکر پری'' کے جھانسے میں آ کراس کے

قائل نہ ہوں گے یا قائل ہوتے ہوئے بھی اس پر عامل نہ ہوں گے۔ان کا حکم وہی ہوگا جوفت ت وجال اور دجالی برو پیگنڈے کا شکار ہوکر جہاد کو دہشت گر دی سجھنے والوں کا ہے۔لینی وہ اگر فریضہ ' جہاد کے نظریاتی طور پر منکر ہوں گے تو ایمان سے محروم ہوں گے اور مملی طور پر تارک ہوں گے تو سخت

گنهگارہوں گے۔

14- اس گروہ کا ہراول دستہ حضرت مبدی رضی اللہ عنہ سے لڑنے جائے گا، وہ زمین میں وصنسا دیا جائے گا، جو چھے رہ جا کیں گے وہ حضرت اوران کے مجاہدین کے ہاتھوں اپنے سمر براہ

سسيت تل مول كاوران كامال تنيمت تبرك كى طرح تقييم مودًا-

15- جغرافیا کی طور برتو پورا افغانستان بشول پاکستان کاصوبهسرحدا در قبائلی علاقے نیز وسط ایشیا کے مما لک اس میں آئے ہیں۔ باقی گردو پیش بیٹی بقید ملکوں ،صوبوں اور شہروں ہے بھی خوش

نصیب افراداں میں شریک ہوں گے۔ 16- مسجد اقتصلی بین تمازوں کا موقوف ہونا شدید جنگ کی بنا پر بھی ہوسکتا ہے اور اسرائیلی

افواج کی طرف سے عارضی بندش کی بنایر بھی۔ بہرحال بیالقدس پر تسلط کے لیے جاری دجا کی مہم کا عكة عروج موكا اوراى ووفليش لوائف " عراة ارض توركى طرح كرم موكرتيسرى اورشد يدترين جنگ عظیم کانظارہ کے گا۔

17- "ماوراء النهر" كالفظ دولفظول برشتمل ب-" ماوراء" كم معنى يجهياور" النهر" دريا كو كمت میں۔" اوراء النم" کامعنی موا: دریا کے چھے۔اس دریا سے دریائے آمومراد ہے، ص کے اُدلی طرف افغانستان اور برلى طرف تين مما لك متصل بين - تا جاستان ، از بكستان ، تر كمانستان - ان تين

کے ساتھ وسط ایشیا کے بقیہ ممالک کرغیرستان، قاز قستان اور آ ذربا ٹیجان، چیپٹیا، جارجیا اس نہرے متصل نہیں لیکن نبر کے پار ہی واقع ہیں۔خراسان کا اطلاق دریائے آ مو کے اِس طرف واقع عالمی د جالی ریاست ، ابتداسے انتہا تک

افغانستان پربھی ہوتااوراُس طرف واقع ان وسطایشیائی مما لک پربھی ہوتا ہے۔ 18۔ حماد اسلام کی اہم عمادت سے اللہ تغالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے اور نجی ہ

اوراس اعتبارے اے''سنت'' کہا جاتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کا مبارک طریقہ ہے۔ دونوں لفظ اپنی جگہ درست ہیں۔ سنت کہنے کا مطلب''فرضیت کا انکار'' نہیں، بلکہ اے حضور علیہ الصلوٰ ق

ا بنی جکہ درست میں۔ سنت البنے کا مطلب ' وضیت کا انکار ' بیس، بللہ اے مصور علیہ الصوق و السلام ہے منسوب کر کے اس کی حیثیت کو مقدی و متبرک ثابت کرنا ہے۔ ' وجال' نامی کتابی سلسلے کا لفظ لفظ اس پر گواہ ہے۔

19-اس وقت دنیا میں مختلف کیلنڈررانج تھے۔اس تاریخ کے آغاز کے لیے جس کیلنڈر کے اور میں اور اس کا دیا ہے۔

ساتھ موافقت بیٹھتی ،وہ سکندر یاعظم کی فتح کے دن سے شروع ہونے والا کیلنڈر ہے۔ 20- یہود یول نے ہمیشہ دیوار کے پیچھے سے دوسروں کے کندھے پر بندوق رکھ کرلڑا ہے۔

عیسائیوں کے جذبات برا مجیختہ کرکے انہیں مسلمانوں سے لڑوانا اور دنیا کوصلیبی جنگوں کا تحفہ دینا یہودیت کی قدیم انسانیت کش روایت ہے۔ آخر زمانے میں بھی ایسا ہوگا کہ وہ عیسائیت کو متحد

یبودیت فی قدیم اسانیت س روایت ہے۔ احرز مانے بین بی ایسا ہودا کہ دہ میسائیت ہو تحد کرے مغربی دنیا کو صلحات کے مقابلے میں لائے گی اور جب مسلمانوں کے ہاتھوں عیسائیت نڈھال ہوکر ادھ موئی ہوجائے گی اور خود مسلمان بھی تھکے ماندے اور جنگ کی تباہ کاریوں سے نڈھال ہوکر ادھ موئی ہوجائے گی اور خود مسلمان بھی تھکے ماندے اور جنگ کی تباہ کاریوں سے

مناثر ہو چکے ہوں گے تب یہودی موقع غنیمت جان کر دجال کے خروج کا اعلان کر دیں گے اور اس کی قیادت میں پوری دنیا پر حکومت کا خواب آئھوں میں سجائے میدان میں آ جا کیں گے۔ اس وقت مسلمان شخت مشقت میں ہول گے اور یہود پول کے ساتھ'' آرمیگاڈون'' کی وادی میں ودور پر عظمہ'' کی رہے گا ہے۔ سمل سد دوں کر ساتھ چھٹ میں تہ چلتی رہیں گی مگر

''معرکہ عظیم'' بر پا کریں گے۔اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ جھڑ پیں تو جاتی رہیں گی گر زوردارمعرکداس کے بعدہی ہوگا۔

21-ان روایات میں اختلاف نہیں تبعیر کا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمثق کے مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے اور پھر وہاں موجود مجاہدین کے ساتھ ''افیق'' نامی

رعا يي ليت-125/ روي

تشلیم کروانے کی آخری کوششوں میں مصروف ہوگا۔الغرض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی جگہ متعین ہےالبتہ نزول کے وقت آ گے چیچے متعدد واقعات ہور ہے ہول گے کسی حدیث میں ایک کو

آ میز سائنسی ٹیکنالو جی عروج پر ہوگی اور وہ لوگول کو مار کر زندہ کرنے کے شعیدے دکھا کرایٹی خدائی

بیان کیا گیاہے کسی میں دوسرے کو۔ 22- بال! اریان میں اصفہان کے قریب "میرودیة" نامی علاقے میں برسی تعداد میں اصلی اور کشر

قتم کے یہودی آباد ہیں۔ میدوہ یہودی ہیں جو فلسطین سے اس وقت جلاوطن ہوکر یہاں آئے تھے جب ان کی شامب اعمال کے متیج میں ان برعراق کے بادشاہ'' بخت نصر'' کی شکل میں عذاب مسلط ہوا۔ پیلوگ پہاں کے بڑے تاجرشار ہوتے ہیں اور ایرانی محاشرے ہیں ان کا اچھا خاصا اثر رسوخ ہے۔ پیچیلے دنوں انہوں نے اسرائیل کے قومی دن کے موقع پر اسرائیل کے قن میں زیر دست اجتماع کیا جس کی تصویر ہم نے اخبار میں چھالی تھی۔ بیلوگ نسلی اعتبار سے خالص بہودی ہیں۔ان میں غیریہودیوں کےخون کی آمیزش نہیں ہوئی اور جو جتنا خالص اور متعصب یہودی ہوگا وہ د جال کے

ا تنابی قریب ہوگا۔ 23- توبير كادرواز هاس دنياكے بالكل آخرى دنوں ميں (ابيٹر آف ٹائم) بند ہوگا بے و جال اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔متذکرہ بالاسوال کا جواب ای کتاب میں تفصیل ے دیا آیا ہے۔اس کو ملاحظ فرمالیں ۔ان شاءاللہ ملی ہوجائے گی۔

24-اس فقرے کا مقصد عالمی سطح پرایسے قائد کی ضرورت اور جب وہ ظاہر ، و جائے تواس کی تعمل اطاعت کی ترغیب دلانا ہے جواپی ہمت وجراءت ہے کفر کا زور ختم کرئے پورے کرہ ارض پرخلافت اسلامیر قائم کرے گا۔ اس کا مطلب ان لوگول کی قربانیوں کا انگار ہر کر نہیں جواس کے ظہور ہے پہلے تھم الی کوزندہ کرنے کے لیے عظیم ترین قربانیاں جش کرد ہے ہوں گے۔ آپ انہی سطروں سے آ گے کی چندسطریں پڑھ لیتے تو آ پ کو یہ غامانہی نہ ہوتی۔ پوری کتاب میں جابجا جن لوگوں کی قرباتیوں کوسلام پیش کیا گیاہے، ان سے صرف نظر کرتے ہوئے ایک مبہم جملے کوسیاق وسباق سے کاٹ کرکسی اور معنی میں لینا قرینِ انصاف نہیں۔

25- ٹبین ہر گزنییں!اس تاثر کی نفی پوری کتاب کررہی ہے اور پوری کتاب اس چیز کی گواہی وے رہی ہے کہ کالے جھنڈے والے وہ خوش نصیب لوگ جو آخر زمائے کے تبیع سنت اور جری و

شجاع قائد کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، یہ وہی لوگ ..... یا ان بلند مرتبہ لوگوں کی باقیات ..... ہول کے جنہوں نے آج تن تنہا، بے سروسامانی کے عالم میں پوری دنیا کی ان چالیس سے زیادہ

حکومتوں کا بے جگری سے سامنا کیا ہے جو طاخوت اعظم کی چھتری تلے اللہ کے نور کومٹانے آئی سے سے متال مظاہرہ کیا ہے تھیں۔ اور نہ صرف سامنا کیا ہے بلکہ عقل وجراءت اور تدبیر وشجاعت کا ایسا بے مثال مظاہرہ کیا ہے جس نے ونیا کی تاریخ بدل ڈالی ہے۔ ان خدامت بوریا نشینوں نے نام نہاد ماہرین کے تمام اندازے غلط کر دکھائے ہیں، اور دنیا کو قربانی وایثار کے ایسے ایمان افروز اور روح پرور نظارے

وکھائے ہیں کہ اہلِ ایمان کے مرجھائے ہوئے دل پھر سے کھل اُٹھے ہیں، ان کے حوصلوں کو تازہ ولولہ اور ایمانی جوش نصیب ہوا ہے اور پورے عالم اسلام کو بی نہیں، پورے عالم انسانیت کوسا مراجی استعار کے چنگل سے نکلنے کی کرن دکھائی دیے گئ ہے۔ بید نیا کے وہ عظیم اور سعادت مندلوگ ہیں جنہوں نے اپنی ایمانی غیرت اور عکمت وبصیرت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور کی یا د تازہ کردی ہے اور قرون اولی کے مسلمانوں کے کروار کی وہ جھلک و نیا پرستوں اور کم حوصلہ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جس نے کتابوں میں نہ کور ایمانی کیفیات اور تاریخ میں نصرت اللی پر مشتمل سامنے والے میں صورت ہیں جسم کرے آئھوں کے سامنے لاکھڑا کیا ہے۔ باقی جہاں تک پچھ مسلمانوں

کا کفار کے لیے استعمال ہونے کی بات ہے تو رہ بجائے خودا کی ٹاریخی المیہ ہے۔ جہادا بیافریضہ ہے جو غیروں کے ظلم وسلم ورا پیوں کے جورو جفا کے باوجود ہر حال میں جاری وساری رکھنا لازم ہے۔ یہ ایک ٹیمیر مسلسل ہے جمل ہیم ہے، وفا و ایٹار کا لازوال اظہار ہے۔ قربانی اور خلوص کی لا فانی مثال ہے۔ اس کا حجمنڈ اجب تک بلند ہے، مسلمانوں کے سربلند ہونے کی صفاحت باقی ہے، لہذا ہم سب

نے ال کرا ہے جھنڈ کے کواس وقت بلندر کھنا ہے جب تک اسلام اور مسلمان سر بلند نہیں ہوجائے۔
جہاں تک اردو کے گاڑھے ہیں کی بات ہے تو کتاب کے نے ایڈیشن میں چن چن کر مشکل الفاظ
کی جگہ آ سان الفاظ رکھے گئے ہیں۔ گویا با قاعدہ تمام مضامین کی تسہیل کی گئی ہے۔ اگر آ پیادوسرے
قارئین اب بھی مشکل محسوں کریں تو ایسے الفاظ کی نشاندہ ہی فرما ئیں۔ ان کے متبادل پرغور کر لیا جائے
گا۔ جزا کم الڈر تعالیٰ۔

# مغرب کی گھڑی ہوئی فرضی شخصیات اور د تبال

محترم مفتى صاحب

السلام عليكم ورحمة الثدو بركانة

آ پ سے ایک سوال کرنا تھا۔ آ پ نے اپنی کتاب میں تکھا ہے کد د جال سپر مین یا ٹرمینیٹر فتم کا آ دمی ہوگا۔ بیاتو مغربی د نیا کی تخلیق کردہ فرضی فتم کی مخلوقات ہیں جبکہ د جال تو پہلے سے پیدا شدہ

ایک حقیق مخلوق ہے۔ ان دونوں کا باہمی کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ اُمید ہے شفی بخش جواب عنایت

فرما کیں گے۔

المجسواب : دجال میں پھے غیر معمولی قوتیں اور صلاحیتیں تو قدرتی طور پر ہوں گی کہ اسے
الند نے بیدائی انسانوں کی آزمائش کے لیے کیا ہے اور پھے صلاحیتیں اس میں مغرب کی تجربہ
گاہوں میں مصروف کارفتند دماغ یہودی سائنس دانوں کی ان ایجادات کی بدولت ہوں گی جن کی
مدوسے وہ اسے ''بادشاہ عالم'' کی حشیت سے کامیاب بنانے کے لیے دن دات کوشش کر دہے
ہیں۔ایما لگتا ہے کہ قدرتی صلاحیتوں اور مصنوعی یوند کاریوں کے امتزاج سے اس کونا قابلِ تسخیر

ہیں۔ ایسا للناہے کدفدرنی صلاحیتوں اور مصنوعی پیوندکاریوں کے امتزاج ہے اس کونا قابل سخیر بنانے کی کوشش کی جائے گی، محر بالآخر مجاہدین اسلام کے لاز وال جذبے اور پُرخلوص قربانیوں کی بدولت قوم یہودکا سودی سرما بیاوران کے تھنگ فینکس کا سازتی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان بدولت قوم یہودکا سودی سرما بیاوران کے تھنگ فینکس کا سازتی دماغ سب دھرارہ جائے گا اور فتح ان

اللہ والوں کی ہوگی جو بے سروسامان ہونے کے باوجود مغرب کی محیرالعقو ل ترقی ہے مرعوب ہونے اوران کے سامنے جھکنے ہے اٹکار کر کے دستیاب و سائل کو استعمال کرتے ہوئے محض اللہ د ب العزت

کے بھروسے پر شیطان اوراس کے کارندوں کے خلاف علم بخاوت بلتد کردیں گے۔واللہ اعلم باقی سہ بات یا درہے کہ سپر مین اور ٹرمینیٹر وغیرہ جیسی فرضی تخلیقات د جال کے قروح سے پہلے مرعوب کر سکے، نہ کسی کی جھوٹی خدائی ان کودھوکا دے سکے۔

### كاؤنث ۋاۇن

محتر م مولوی شیر محمد صاحب السلام علیکم ورحمة الله

الله تعالی زور قلم اور زیادہ کرے۔ پچھلے دنوں ایک کتابچ بعنوان ''مسجدِ اقصیٰ، ڈیڑھ ارب مسلمانوں کا مسئلہ'' نظرے گزراجے جناب حامد کمال الدین نے تصنیف کیا ہے۔ انہوں نے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کی۔ مذکورہ کتا بچ میں صفحہ نبطوہ 53 ، 53 میں مسجد اقصالی کی تولیت اور ملکیت کے بہودی دعویٰ کا فرجی نکتہ نظرے جواب دیا گیا ہے، گریہاں سے میرے نہیں میں ایک اُم بھی بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میرا سوال دو حصوں میں ایک اُم بھی بیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ میرا سوال دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصراس ا قتباس ہے متعلق ہے جو درج ذیل ہے :

ایک اُجھن پیدا ہوئی جس کی وضاحت کے لیے آپ کو تکلیف دے رہا ہوں۔ بیراسوال دو حصوں میں ہے۔ پہلا حصاس اقتباس ہے متعلق ہے جو درج ذیل ہے:

''ارخِ مقدس پر بیہود کے' آبائی حق' کے خمن میں بیر حقیقت بھی پیش نظر رہے، جو کہ اپنی جگہ ہے انتہا ہم ہے، کہ آج دنیا میں جو بیہودی پائے جاتے ہیں ان میں '' بنی اسرائیل' کے بیبودا یک نہایت چھوٹی اقلیت جانے جاتے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب قریب کہیں فائز نہیں۔ نہایت چھوٹی اقلیت جانے جاتے ہیں اور قیادت کے منصب پر بھی قریب قریب کہیں فائز نہیں۔ آج کے بیبود کی اکثر بیت افکانازی Ashkenazi کہلاتی ہے جن کے آبا خزر دلا محد منصب ہیں۔ انہی کو ' کو کیشین' کو کا منصف کے ہیں ( قو قاز سے نہیں کو ' کو کیشین' کو کا منصف کے ہیں اور قو قاز سے نہیں کو تا و قاز میں ہیں۔ انہی کو ' کو کیشین اور کو کی میں جا کہ آباد کی ہیں جا کہ آباد کی ہیں جا کہ انہیں ہیں جا کہ بیٹری ہیں جا کہ بیٹری ہیں جو کی اور پانچو یں صدی ہیں ورکھر وفتہ دفتہ پورے داخل بیبودیت ہو کیں ، بیولینڈ اور ماسکو میں جا کر بیٹیس اور پھر رفتہ دفتہ پورے داخل بیبودیت ہو کیں ، بعداز ال بیبریکری ، بیولینڈ اور ماسکو میں جا کر بیٹیس اور پھر رفتہ دفتہ پورے داخل بیبودیت ہو کیں ، بعداز ال بیبریکی میں میں جا کر بیٹیس گئیں اور ہر جگہ میڈیا ، معیشت اور سیاست کے جوڑ تو ڈریا جارہ قائم کر لینے کی جرت کے بیر پیل گئیں اور ہر جگہ میڈیا ، معیشت اور سیاست کے جوڑ تو ڈریا جارہ قائم کر لینے کی جرت

226

انگيز استعداد و کھانے لگيس

ان کو کوئی الیمی شیطانی قوت حاصل تھی کہ جہاں گئے وہیں پر پتلیاں نچانے لگے۔علاوہ ازیں دنیا کے ملحدترین مفکراورفل فی انہی نے بیدا کیے۔ چونکہ بیاقوام زیادہ تر اورخاصا طویل عرصہ

پولیٹڈ میں رہی تھیں اس لیے کسی وقت Polandof Jews بول کر بھی پیرسب کی سب اقوام مراد

لے لی جاتی ہیں۔ بہرحال یہود بوں کے اندرنسلی طور پر بیہ بالکل ایک نیاعضر ہے۔ یہودیت پر آج

يمي گوري اقوام حاوي ہيں۔ دنيا كے اندريائے جائے والے آج كے يہوديوں ميں 80 فيصد يہود،

اشکنازی (گورے بیودی) ہیں اور بیودی باقی سب کی سب اجناس ملا کرصرف 20 فیصد۔ باقی

ونيا كى طرح بنى يعقوب عليه السلام بھى جوكه تاريخي طور پراصل يبود جين، انہي اشكنازى (غيربني اسرائیلی) یہود بول کے محکوم ہیں۔اکثریت بھی یہود کے اندر آج انہی کی ہے اور ز دراور افتذار تبھی۔امرائیلی قیادت ہو یاامریکااور بورپ میں سیٹھی ہوئی یمبودی لامیاں'' بنی اسرائیل'' کا یمبودی

کہیں خال خال ہی ان کے مابین *نظر آ*ئے گا۔ يبال سے بيمعاملداور بھي دلچيسي ہوجاتا ہے۔" گورے يبود يول'' (جوكدآج ان ميل كي اکثریت ہے) کا ابراجیم علیہ السلام کے نطفہ سے دور زویک کا کوئی تعلق نہیں، ' سامی' انسل سے

إن كاكوئي واسطة بين مكر "سامي" نسليت كى سب شكيدارى اور "ساميت" كے جملہ حقوق يورپ اور امر یکا میں انہی کے نام محفوظ میں! کوئی اِن یہود کے خلاف ایک لفظ تو بولے'' سام دشمتی''

Semitism-Anti کے الزامات کی کھیلے کر بیاس کے چھے پڑجاتے ہیں، جی کر کسی وقت عدالت کے کشہروں میں کھڑا کر لیتے ہیں۔ ہاروڈ الی جامعات ے اوگول کواس بنا پرخارج کروا

رینے کے واقعات ہونے ہیں۔کسی کوان کی حقیقت بیان کرنا ہی ہوتو بہت گھما پھرا کر بات کہنا 

آج کے دور کی سب سے بڑی جعلسازی اور نوسر بازی شایدای کو کہا جائے گا۔ پولینڈ، بلغاریا، ہنگری اور آسٹریا ہے آئی ہوئی، تل ابیب سے حریاں ساحلوں پر پھرتی نیلی آنکھوں اور

رعایٰ فی ہے۔/125 روپے

سنہرے بالوں والی بینی پوش گوریاں، جو ثفافتی ہی نہیں نسلی لحاظ ہے بھی قطعی اور بیٹین طور پر یورپ ہی کا پھیلا و ہیں اور یورپ ہی کی بیٹیھٹ، آج بیت المقدس پر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے نسب کاحق ما نگ رہی ہیں! اور ان کے اس' آبائی حق' کے لیے یہاں صدیوں ہے آباد، ابراہیم کے طریقے پر اقصیٰ میں خدا کی عباوت کرنے والوں کو،مبجد خالی کرنے کے نوش دیے جارہے ہیں۔ کیونکہ سرز مین مقدس پر' کنعافیوں' کانہیں' اولا دابراہیم' کاحق ہے!!!'

اے پڑھ کرمندرجہ ذیل سوال ذہن میں آتے ہیں۔

(1) سے تمام چکراورنسلی تقسیم (اسرائیلی اورغیراسرائیلی) کیامعاملہ ہے؟ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں کہ یہود بس یہود ہی ہوتے ہیں اور وہ ہمارے حق پر قابض ہیں اور بید دنیا کی ارز ل ترین قوم ہے جواللہ کے غضب کی منتظر ہے۔جیسا کہ احادیث ہیں ہے۔

(2) اسرائیلی اور غیراسرائیلی یہودی کا پڑھ کر ذہن میں بیآتا ہے کہ چونکہ فلسطین پراصلی بن اسرائیلی یہودی قابض نہیں بلکہ کوئی اور تو م جو بعد میں یہودی بن ، قابض ہے۔ یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہودی اپنے فدہب کی تبلیغ نہیں کرتے کیونکہ وہ صرف یہودی مال سے پیدا ہونے والے بچے کو بی یہودی ماست ہیں نہ کہ بذر بعیت بلیغ یہودی ہونے والے کو تو وہ تمام احاد یہ نبوی جن بی یہودی ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بن اسرائیلی میں یہود یوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بن اسرائیلی یہود یوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بن اسرائیلی یہود یوں پر آخری وقت میں نازل ہونے والے فضب کا ذکر ہے۔ ان غیر بن اسرائیلی یہود یوں پر کیسے ان کا اطلاق ہوسکتا ہے؟

(3) اس اقتباس کو پڑھ کر ہے تھی ذہن میں آتا ہے کہ اصلی بنی اسرائیلی تو خود محکوم ہیں کسی اشکنازی یہود یول کے لیووہ تو خود قابل رحم ہیں۔ چہ جائیکہ ان کوقابض اور مغضوب گردانا جائے۔

(4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دعمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن (4) آج کل انٹرنیٹ پرتمام بڑی بڑی ویب سائٹس پر 21 دعمبر 2012ء کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ تو بہت چل رہا ہے۔ کوئی اسے کسی ''جین ندجب'' میں ذکر کردہ Rapture کا سال کہدرہے جیں اور پچھ لوگ 2012ء کو 7 سالوں کو Jublie سالوں کے مجموعے لیمن 2012ء تا 2019ء کا آغاز مجھرہے ہیں۔ وہ ان 7 سالوں کو 2012ء تا 2019ء کا آغاز مجھرہے ہیں۔ وہ ان 7 سالوں کو

ہوات ۔

(1) ہرقوم کی طرح یہود میں بھی نملی طبقات پائے جاتے ہیں بلکہ دوسری قوموں کی بہنست کچھندیادہ ہی پائے جاتے ہیں۔ یہ دوسری قوموں کوتو کمتر جھتے ہیں۔ آپس میں بھی ایک دوسرے پرنسلی نفاخر جتانے میں جابلانہ تعصب کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ بہر کیف!اس نسلی تعصب کے باوجود دونوں فلسطینی مسلمانوں ہے زمین چھین کر انہیں ارض مقدس ہے جلاوطن کرکے ان کی جگہ پرخود آباد ہور ہے ہیں اور یہاں کے اصلی باشندوں کا قتل عام کررہے ہیں۔ دونوں دجال کو نجات دہندہ سمجھ کر اس کی آمد کے لیے راہ ہموار کررہے ہیں اور اس کے لیے سمجد اقصیٰ کے انہدام کو ضروری جمجھتے ہیں۔ تمام جرائم میں ریمام نسلی طبقات برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو لیت اور غضب یہودنا می قوم کے لیے خصوص ہے ، اس میں ان سب کا متواز ن حصہ ہے۔

(2) یہودی ان کو اپنے نسلی تعصب کی بنا پر اگر چہ یہودی تسلیم نہ کریں لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ہروہ خض جو کسی مغضوب قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی خضب کا مستحق ہوگا۔ آئ یہ درجہ

رز دیک تو ہر وہ مخص جو کسی مغضوب قوم کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ بھی خضب کا ستحق ہوگا۔ آج میدورجہ دوم کے بیبودی اسرائیلی آبادی میں اضافے کا ذراعیہ ندینیں اور فلسطینی مسلمانوں کی قبضہ کی ہوئی زمینیں چھوڑ دیں تو اصل قابض بیبودی چند دن بھی فلسطینی مجاہدین کے سامنے ندیم سیسیں لعنت

شدہ قوم کوتقویت پہنچانے والابھی ملعون ہے۔

(3) پیلوگ اصل غاصبوں کے آلہؑ کار ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کی بار بار عنبیہ کے باوجوداور

ان پرایل آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھنے کے باوجود بیرظالموں کی طاقت میں اضافے اوران کی مدد

ے بازنہیں آتے۔اس لیے جو حکم ان کے آقاؤں کا ہے وہی ان کا بھی ہے۔

(4) اصل بات بہ ہے کہ ہرمسلمان تمام گناہوں سے مچی توبدکر کے اپنے آپ کودین کی سر بلندی کے لیے وقف کردے۔ باقی میہ بات کہ کس من میں کیا ہوگا؟ اے عالم الغیب اور قادر

مطلق پر چھوڑ دے۔جن لوگوں کواس تاریخ ہے دلچیں ہے، کیاانہوں نے اس تاریخ کو کسی اعتبار ے اہمیت دینے کے بعد قبراور آخرت کی تیاری کی کوئی فکر کی ؟ ظاہر ہے کہ نہیں کی۔ رہمافت ہے یا

عقل مندی؟ بیشریعت وسنت پرفدائیت بے یا فتنه زدگی؟ فتنے میں بہتلا ہونے کی علامت بیہ ہے

کہ انسان غیر مقصدی چیزوں کی کھوج لگائے اور مقصدی چیزوں کو سامنے ہوتے ہوئے بھی نظرانداز کیے رکھے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کوعقل سلیم اور قلب سلیم عطافر مائے۔آمین

## تضاد ياغلطى؟

محترم مولوى شرمحدصاحب

السلام يلجم ورجمة الثد

مفتی ابولبابہ شاہ منصورصاحب کی تالیف کردہ کتاب'' دجال کون؟ کب؟ کہاں؟'' نظر ہے گزری ۔ المحمد للہ! بیکوشش قابل قدرہے۔ پڑھ کریہ معلوم ہوا کہ دنیاا پنی رنگینیوں کے ساتھ کس طرف جارہی ہے اورہم کہاں کھڑے ہیں؟ ان شاء اللہ سے کتاب ہر پڑھنے والے کومتا تر کرے گی اور اللہ تعالیٰ ، دجال کے شرعے ہمیں اپنی بناہ میں رکھے اور ایمان پرخاتمہ عطافر مائے۔ آمین

مفتی صاحب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کتاب میں صفحہ نمبر 87 اور 88 پر بادشاہ نیبو شانے زار کے خواب کی تشریح ، جو حضرت دانیال علیہ السلام نے فر مائی تھی کا ذکر کیا ہے ، اس میں

شائے زار کے خواب لی نظری جم جو حضرت وانیال علیہ السلام نے فر مائی می کا ذکر کیا ہے، اس میں تھوڑا سا تضا ونظر آرہا ہے جسیدا کہ صفحہ نمبر 88 پر ہے۔'' کیونکہ ونیا میں ایس میاں ہو 2300 ونوں کے بعد قائم ہوئی اور گھن 45 دن قائم رہنے کے بعد ختم ہوگئی ہو۔'' (45=1230-1230)

يهال جوحماب لگايا گيا ہے وہ صحح نہيں۔ كيونكدا كر 1290 سے 1235 كاث دي جائين تو

45 نبين بلكه 55ره جاتے ہیں۔ (1290-1235)

آ کے چلیں تو لکھا ہے: '' چنا نچے نفرت کی ریاست کا قیام 333 قبل میچ کے 2300 سال بعد موگا۔ (2300-333) اور بید و جال اور گستاخ یہودیوں کے کلی خاتمے پرختم ہوگا۔ پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967) کے فارمولے سے نفرت کی اس گنہ گار مملکت کا اختیام یا اختیام کے اختیام کے آئی پاس بنتا ہے۔ یہاں پر جو بیفارمولا لکھا گیا ہے وہ فلط ہے کوئکہ میرے اندازے سے جو پیچین سال بنتے ہیں، اگر وہ 1967ء میں جمع کیے جا کیں تو بیہ

نفرت کی میر میاست جون 1967ء میں قائم کی گئی ہے۔اگراس میں 55 جمع کیے جا کیں تو پر جون 2022 بنتا ہے۔اگر میاس تاریخ پراسلامی کلینڈر کے حساب سے دیکھا جائے تو پیتاریخ کیجھ

اس طرح بنتی ہے: ''عیسوی: 2022-06-11-چری: 1443-11-10-

اگراس اسلامی تاریخ کو حدیث نبوی کی روے دیکھا جائے تو مندرجہ ذیل باتیں سامنے آتی ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے حضرت مہدی کی عمر ظہور کے وقت تقریباً 40 سال ہوگ۔

دوسری صدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرصدی کی شروعات میں ایک مجدد پیدا فرماتے ہیں جواسلام کی قوت کا باعث بنتا ہے۔ان احادیث سے ریدو باتیں سامنے آتی ہیں۔

(1) حضرت مہدی کی عمر 40 سال ہوگی۔ (2) مجدد کی پیدائش صدی کی شروعات میں ہونی چاہیے۔ بید دونوں باتنیں 2022ء میں بظاہر اپوری ہوتی نظر آتی ہیں نہ کہ 2012ء میں، کیونکہ

2012ء میں ہجری سال 1433 ھ بنتا ہے۔ اس گفتگو سے اس بات کا پتا چلتا ہے کہ نفرت کی ریاست اسرائیل کے خاتمے کا آغاز ٹھیک

55 سال بعد جون 2022ء میں شروع ہوگا۔ اس کے بعد عنقریب ہی حضرت مہدی ظاہر ہوں گر سمال پر ایک اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو'' تیسری جنگ عظیم اور

گے۔ یہاں پر ایک اور حدیث مبارکہ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا جو'' تیسری جنگ عظیم اور دچال'' میں صفح نبر 60 پر ہے۔ ذراملاحظ فرمائے:'' واقعات کی ترتیب بیرہے کہ آ واز رمضان میں

ہوگی اور معرکہ شوال میں ہوگا اور ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کردیں گے۔ رہامحرم کا مہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آز ماکش ہے اور محرم کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے

۔ اگرآپ ا*ل حدیث پرغورکریں گے*تو معلوم ہوگا کہ یہاں جوحدیث مبارکہ میں پیش گوئیاں

کی گئی ہیں: (1) آواز رمضان میں ہوگی (بیتاری نبتی ہے): 1443-99-15ھ۔۔۔۔

- £18-04-2022

(2) معركة شوال مين بوگا: 13-05-10 هـ.... 13-05-2022 و

(3) ذی قعدہ میں عرب قبائل بغاوت کریں گے: 11-11-11-0 اھ

£11-06-2022

(4) في الحجية من حاجيون كولومًا جائے گا: 1443-12-15 هـ.... 2022-07-16ء

(5) حفرت مبدى كاظهور: 1444-01-10 ص..... 09-08-2022

(6) جها دکی شروعات: 1444-01-21هـ.... 2022-08-20ء

(7) محرم کا ابتدائی حصہ میری اُمت کے لیے آنر مائش ہے لینی محرم کی ابتدائیں جب حضرت مہدی طاہر ہوں گے توان کی بیعت کرنااوران کے شکر میں شامل ہونا آیک بڑی آنر مائش ہے۔

(8)''اس کا آخری حصہ میری اُمت کے لیے نجات ہے۔'' یعنی ا2 محرم کو حضرت مہدی جہاد کا آغاز کریں گے اپنی کمان کے نیچے۔اکیس محرم الحرام کواگر کیانڈر کے حساب سے دیکھیں قوسہ عیسوی تاریخ 201گست 2022 بنتا ہے۔ یہاں پر میہ بأت غورطلب ہے کہ 201گست وہ تاریخ ہے

جس دن مجداقصیٰ میں آتشز دگی کا ہولنا ک واقعہ پیش آیا تھا۔ اس ساری گفتگو سے بیا تیں اخذ ہوتی ہیں :(1) نفرت کی ریاست 55 سال قائم رہے گی۔

(2) نفرت کی ریاست جون 1967ء میں قائم ہوئی اور پچپن سال بعد جون 2022 مطابق 5 ذی ت میں میں میں کا نتر کا آتا: موملا کا 13 نام میں کی بچرم 1444ء مطابق اگست

قعدہ 1443 ھ میں اس کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ (3) طبور مہدی جم م 1444 ،مطابق اگست 2022ء میں ہوگا۔ (4) حضرت مبدی کے کمان کے نیچ کفار کے خلاف جباد کی شروعات محرم

21، 1444 ھەمطابق 20 اگست 2022ء كوہوگى ۔ ياد رہے كه 20 اگست وہ تاریخ ہے جس دن مجداقصی كو 1969ء میں يہوديوں نے نذرآتش كيا تھا۔

حضرت مفتی صاحب ہے التماس ہے کہ تناب میں ایسی فر ما نمیں۔اللہ تعالی انہیں جزائے خیرعطافر مائیں۔آمین

والسلام .... كليم الله ميمن ، خير پورميرس

اعداد لکھنے میں کمپوزر کی غلطی کی وجہ سے سے تضاو نظر آرہا ہے۔ اصل میں یوں ہے:

1335-1290 - اس صورت ميس 45 سال بي باقى بيجة مين ندكه يجين - بيلطي صرف اعداد لكھنے

ہی میں ہوئی ہے ورنداس سے پہلے کی عبارت دیکھنے سے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ کتاب کے شے ایڈیشن میں اس غلطی کی اصلاح کی جا پھی ہے۔ آپ کا اور ان تمام قار کین کاشکریہ جنہوں

نے اس طرف توجہ دلائی۔اللہ تعالیٰ سب کواپنی اوراپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی محبت نصیب

فر مائے ،اپنے اوراپنی مرضیات اور نبی علیہ السلام کی ہدایات پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

رعای تیت-/125 رویے

### اے خدا! محفوظ فر ما فتنهٔ د جال سے

امتخال لینا نہ یارب بندۂ بدحال سے اے خدا! محفوظ فرما فتنۂ دجال سے

کیوں نہ اس کے شر سے بیخ کی دعا کرتے غلام! میں اس اس اس الکی فتار دوال سے

جب پناہ آقا ﷺ نے مانگی فتۂ دجال سے اُس برائی سے رہیں گے دہر میں محفوظ وہ

جو مزین خود کو فرماکیں گے نیک اعمال سے اس لیے صہوبیوں نے کی ہیں سب تیاریاں

شاو ہونا جائے ہیں اس کے استقبال سے

ایک مغضوب علیهم، دوسرا ہے ضالین

آج دنیا کو بنانا چاہتے ہیں ریفمال

شاد ہے عیمائیت صہونیت کے مال سے

کل تلک دنیا میں تنے جو ہر طرف یامال سے اہلِ حق سے مسجد اقصٰیٰ کی میہ فریاد ہے

اب کریں آزاد مجھ کو قبضہ دجال سے گشن سرکار اللہ کی تزیمین کیجے عمر مجر

مال سے انجال سے افعال سے اقوال سے

رعاین قیمت-/125روپ

235

پولبابہ کے لبالب جام نے کی لب کشائی قوم کو واقف کیا وجالیت کے جال ہے

کرگسوں کی مردہ خوری پر لگیں گی قد غنیں

اس لیے خائف ہیں وہ شاہین کے اقبال ہے اژ جو بیوری

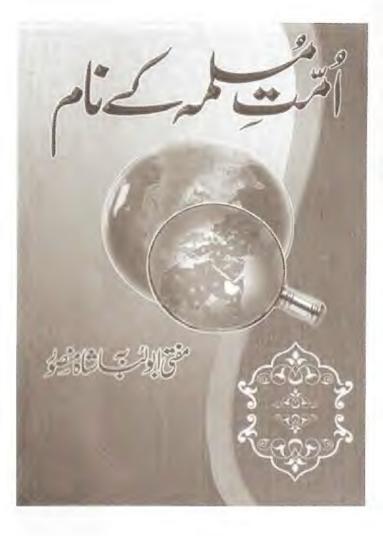



پاکستان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 9264214-0313 فتوى نويسسى كرمبغاأصول وآداب مشاميه كالتعارف اوراس کی تمابیات و شخصیات مے تذکرے کے ساتھ الخاليان المالية



رابط: 9264214-0313

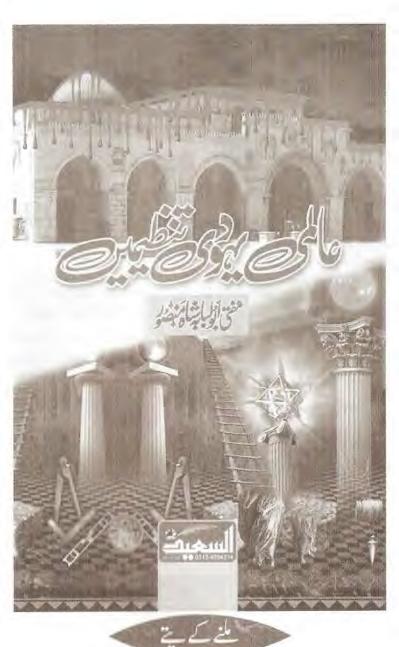









پاکتان کے تمام مشہور کتب خانوں سے دستیاب ہے رابطہ: 0313-9264214 حدًاك على المسالة المس

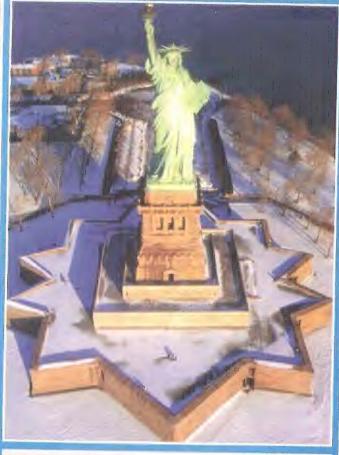

امریکا کا جمعہ آزادی۔ جس کے ڈیزائن اور تغیر میں فری بیس کی د جائی علامات انتہائی تمایاں ہیں۔ بہ جمعہ آزادی برطانو ایوں نے آزادی کی بادگارٹیس، خدائے آزادی کی بادگارے۔ 5 اگست 1884ء کو تبدیارک میں فرق میسٹز کے گریٹڈ ماسٹر ویلم رہے بروڈی نے اس عمارت کا سٹاپ بنیا دفری میسٹری کی کھمل رسوم وروایات کے ساتھ رکھا۔ جسسکی تغیر بھی ایک فری میسن فریڈرک آگستہ بارتھولڈی کا کا رہا مقرار دیاجا تا ہے۔ آج بھی جسمہ آزادی کی بادگاری لوح پر اسکوائز اور کمپاس کا معروف میسونگ نشان لاکھول سیاحوں کو جسس کی تخلیق اور تنصیب بیس فری میسٹری کے کروارے آگاہ کرتا ہے۔ لوح یادگار یہ گرینڈ لاح، گرینڈ ماسٹر اور ڈیٹی گرینڈ ماسٹر کے نام صاف طور پر درج ہیں۔ وجًاك 242

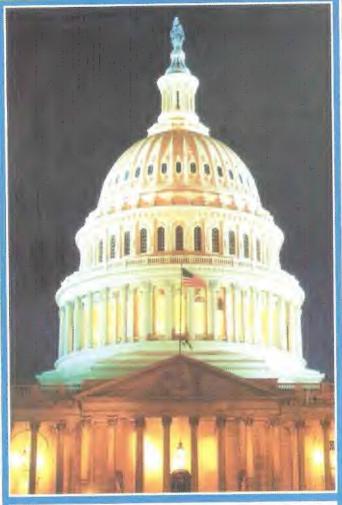

وائٹ ہاؤس: واشگٹس ڈی کی کی سیٹل بلڈنگ امریکا کی ایک علائم ٹی نمارت ہے۔اس کی تقیر اور اس کا ڈیز ائن وجال کی تنظیم فری میس نے کیا تھا۔ یہاں موجود خفید وجالی حکومت کی زیرگر انی وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جوکر ہَ ارض پر وجال کی جواب کی جوئی خدائی کی راہ ہموار کر سیس حراك علام المساحدة ال

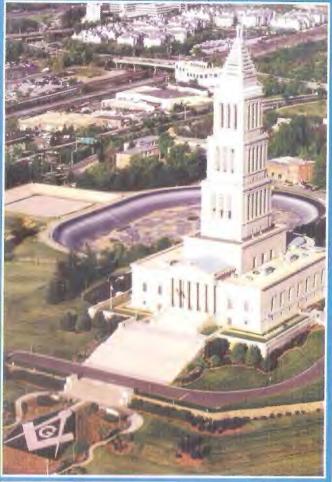

جارج وافقکن کے نام مے موسوم یاد کاری مشنری تدارت نبس کا انتہاب امریکا کے پہلے صدر جارج وافقکن کی طرف 12 مئی 1932ء میں کیا گیا۔ اس تدارت میں و جال کی نمایندہ تنظیم فریسٹری کی مختلف طاشیں جا بجایا گی جاتی ہیں اور اسے فری مسنری کے ''آ زاد کوائی و فراہی اور مرتب حکومت'' کے تسور کی طامت کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے جواس امرکی علامت ہے کہ امریکا د جال کی شکل دیا ہے کہ قام سے پہلے موری و جالی ریا ہے ہے۔ دخالاً على الماري المار

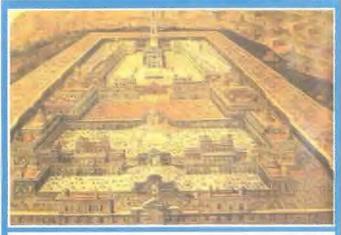

بیکل سلیمانی کے خلف تصوراتی فائے معروف ہیں۔ اوپردیا کمیاماؤل سب کے معل اور جامع تصور کیا جا تا ہے۔ یبودی تصورات کے مطابق بیرائی کے غایدے '' وجال آگر'' کا قعر صدارت ہوگا جہاں چیفکردہ ساری دیا پررائ کرےگا۔



جادوٹو نامنظی عملیات ،ستارول کی چالول پریفتین رکھنا اوران کی مدوسے زائے تیار کر کے نا جائز عملیات کر ناسخت ترین گناہ ہے۔ان کا موں کے ذریعے درحقیقت یہود کی جادو تی علم'' قبالہ'' کے طلسماتی چکر کو یا قاعدہ منصوبے کے تحت دنیا گھڑری فروغ دیا جار ہاہے۔انسو پریش اس کی عکاسی گڑی ہے۔ 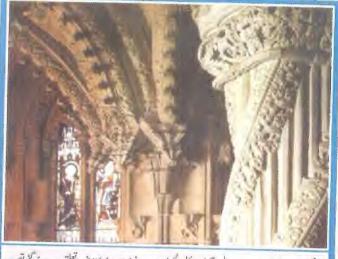

ر وظلم میں 15 ویں صدی ہے روز لین چیپل، نائنس میمبلر اور جدید فری میسنری کا مضبوط تعلق ہے۔ دی گئی تصویر روشلم (الفدس) میں واقع نائنش میمبلر کے ایک چرچ گل ہے۔ بیدساری میم مذہبی ادر بیم شیطانی خضیہ تظلیمیں غیرانسانی رحومات اور مفایات کے ذریعے دنیا پر تساد کا خواب صدیوں سے دیکے رہی ہیں۔

پیرس: فری میس کی تقییر کردہ ایک یادگار۔ بدونیا کے مخلف شہروں میں موجودان مراکز میں سے آیک ہے جہاں جادوثونے اور شیطان کی پوجائے بام پروجال کی کارند کے تام پروجال ریاست کی تقییر تفکیل اور مخطبے ہیں۔ فتنوں کے اس نظیم کے لیے مرجوثر کر جلیتے ہیں۔ فتنوں کے اس نے اس نے اس کے اس سے اس کے اس سے اس کے اس سے اس کے اس سے اس کی بوجائی بیت کی جادوگر'' بینے طور پر جوری ہے۔ پاکستان میں بھی ' جادوگر'' بینے جارہ جادوگر'' بینے کار جوری باوروں پر ہے۔ افسوں اور تجب کی بات یہ جائی افراداتے ملوت نہیں جینے کے کہ اس بین عام جائل افراداتے ملوت نہیں جینے پڑھے اور شرع نہیں جینے پڑھے اور اوروں پر ہے۔افسوں اور تجب کی بات یہ ہے کہ اس بین عام جائل افراداتے ملوت نہیں جینے پڑھے اور تاریخان ہیں۔



حِدًاكُ 246

#### بلیک واٹر: دجالی لشکر کا هراول دسته



"بلیک وائز" جیسی دہشت گر خطیس جوفری شیسن کا عسکری دنگ ہیں، دراصل دجال کا ہراول وستہ ہیں۔ تصویر میں امریکی ریاست ورجینیا میں واقع اس کا مرکز دکھایا گیا ہے جہاں دجال کے لئٹر کوائسانیت کے خلاف تیار کیے شیم مصوبوں کی پیمیل کی تربیت دی جاتی ہے۔ اس طرح کے شیطانی مراکز کی تصاویر رحمان کے جانبازوں کا ایمان اور غیرت پھنچوڑنے کا ذریعہ ہیں کہ وہ کب دنیا پرتی اونٹس پرتی سے تائب ہوکر اس متنی اور مجاہدرجانی لنگر کا حصہ بنتہ ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالی دجال اور اس کے لشکر کو تباہ کرے گا۔ حِجًاكُ 247

#### اڑن طشتریاں: خلائی مخلوق کی سواریاں یا دجالی قوتوں کی کارستانیاں

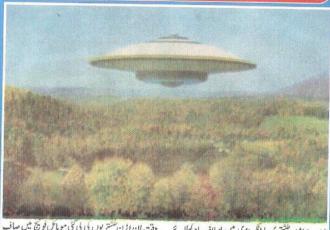

وقت ان اڑن طشتریوں کی کی موبائی تو بخ میں صاف
دیکھا جا رہا ہے کہ ان پوائف اور نے ایک دائر دینایا ہے

ہا کندانوں کا خیال ہے کہ یوائف اور کا نئات میں کی
دوسر ہے ہارے کی گلوق ہیں جوز میں پر معلومات کے لیے
اپنے مشن جمیحتی ہیں ۔ کہا جاتا ہے کہ بیاڑن طشتریاں یا

ہوائف اور کی رفزاراتی تیز ہوتی ہے کہ جب تک بید چدلوکہ
مختر ہیں۔ آہیں نہیں دیکھا جا سکتا۔ یوائف اور پر کی فلمین
نئی اور اچنے کی بات ہے لیکن مید کیوں ہورہا ہے اس کا
جواب کوئی نمیں و سے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتریوں کی
وجاب کوئی نمیں و سے سکتا تا ہم ابھی تک ان طشتریوں کی
وجہ کی مالی وجائی فقصان یا لوگوں کے فائب ہونے کی
اطلاعات نہیں کی ہیں۔ (نہیف چوز)

ا چور : اون طشتری یا انگریزی پیس ایو ایف او کہلا ہے جائے اور کہاں ہے آتے ہیں اور کہاں ہے آتے ہیں اور کہاں ہے آتے ہیں اور کہاں ہا آتے ہیں اور کہاں ہا تھا ہے گوئے کا خروں ہے ایک معد ہے ہوئے ہیں۔ ہوان طشتریاں امریکہ ہیں پچاس کی دہائی ہے نظر ہی گئی ویڈ ہو گئی ہیں۔ گواور ہیں موبائل قون ہے عائی گئی ویڈ ہو گئی ویڈ ہو گئی وار پر سال جائی ہیں فاقل ہے اور پیس موبائل قون ہے عائی گئی ویڈ ہو سال جائی ہیں واضح طور پر اس اول طشتری کو دکھایا گیا ہے۔ اس سائل ہارتی ہیں فاقل ہے اول ہے اول ہے اول ہے اول ہے اول میں موبائل ویک ہیں موبائل ویک ہے۔ اس سائل پر چند کھوں تک گئی ویڈ ہیں۔ ایک میں مرکز بین وری ہیں۔ ایک میں مرکز بین وری ہیں۔ ایک می سرکو نظامے والی ہے اول ہے ا

روز نامہ''آج کل''(اکتوبر 2009ء) میں شائع میں ہونے والی ایک خبر کانکس جس سے پتا چاتا ہے کہ پاکستان کے مجھ علاقوں میں دجالی تو تو اکو خصوصی دلچیں ہے۔ گواور میں دجالی استعاری دلچیں کی وجوہ تو سب کو معلوم ہیں، لا ہور میں ان کے پُر اسرارگشت کی وجو ہات کو عام لوگ جھنے ہے قاصر رہتے ہیں کین زیرنظر کتاب میں لا ہور کے ایک فوجوان کی آپ بیتی اور اس میں بیان کیے گئے اکشافات پر مصنف کی تحقیق کو دیکھا جائے تو ''اسرائیل سے قاویان تیک' مجھلے اس کروہ ضعوبے کو تجھنا مشکل ٹییس رہتا۔

دخاك 248

#### Ecremony of Opening the Lodge in the Second Wegree.

FTER requesting all below the rank of a K. C. to retire, a the W. M. gives one k. A. Mutch is followed by the S. and J. Wars.

W. M. Beethren, assist me to open the Lodge in the Second Degree. (All rits.)

W. M. Bloo, J. W. Whale it the first care in the first care in the first care in the first care with the first care with

W. M.—(20 f. W.) Direct that duty to be done.
J. W.—Bro. I. G., see that the Lodge is properly Tyled.
(J. G. glees three h...s, and being an swered by the Tyler, he takes the s...p and

\* North.—It is usually considered that a Ledge cannot be opened direct in the Second or Third Dr-gres. So the W. M. can never go wrong in request-ing h. As, to retire.

Complete Workings

#### Craft Freemasonry

A PRACTICAL GUIDE TO THE THREE DEGREES IN BLUE MASONRY

"LECTURES OF THE THREE DEGREES"

WHIS ILLUSTRATIONS OF THE THREE TRACING DOARDS

AND "THE INSTALLATION CEREMONY" WITH THE ADDRESSES TO THE OFFICERS

Copyright. All Rights Reserved.

PRIVATELY PRINTED FOR A. LEWIS AN PATERNOSTER ROW E-COMPANIE AND

آج سے تقریباً ایک صدی قبل 1925ء میں لندن ہے تجی طور پر شائع والی ایک خفیہ کتاب جوا تفاقیہ طور پر مصنف کے ہاتھ لگی۔اس میں د جالی تنظیم کے کارندوں کے لیے کوڈ ورڈ میں ہدایات اور دستور العمل دیا گیا ہے۔ان من گھڑت اور شیطانی رسومات کا مقابلی تعلق مع اللہ، اتباع سنت اور جہاد فی سبیل اللہ بی کے ذریعے کیا جا تا ہے۔



اصفہان:ایران کےمشہورشہراصفہان میں بیودیوں نے ایک مذہبی اجتماع کے دوران اسرائیل کے جھنڈے سجائے ہوئے ہیں۔اس شہر میں قدیم زمانے سے فلسطین سے جلاوطن ہوکر آئے ہوئے کٹر یہودی رہتے ہیں جن کے جلو الين وحال خروج كرے كا۔

### سائےاورکرئیں

فتنہ زد دمعاصر دور ٹی تاریکی کے سائے گہرے ہوتے ملے جارہ بیں اور دوثنی کی کرنیں گہرے بادلوں کے پیچھے جیتی جارہی ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق کم ہوتا جارہا ہے اور دنیا کی مجت اور یہاں کی فافی لذتوں کی جاہمت عالب آتی جارہی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ایسا کیوں ہے؟

ايااس ليې كد:

ہے۔۔۔۔۔دلوں کے بند درواز وں پر دستک دے کرانیس اللہ تعالی اوراس کی محبت کی جاشی ہے سرشار روحانیت کی طرف چیر کرلانے کی گوششیں کم موگلی میں اور دولت،شہر ساور ہادی تسکین کی موں جار مؤم چیل رہی ہے۔

ہنئ ۔۔۔۔۔شیطانی علامات ہر طرف مجیل گئی ہیں۔ دجالی نشانات جارسوگردش کررہے ہیں۔ شیطان پرتی پرٹنی بول زبان زو عام ہورہے ہیں اور شیطان کی پوجا پر شتمل میہم اور خفید کا موں سے سادہ لوح خلقِ خدا کو مانوس کیا جارہا ہے۔

جب بیسب کچھآ پ اپنے گردوپٹی ہوتاد کھےرہے ہیں تو اس کا مطلب ہے تن دیاطل میں جاری کھکش عروب پر پہنچا ہا ہی ہیں۔ ہے۔اسی صورت میں ہم اورآ پ کہاں کھڑے ہیں؟ ہڑھی کو اس لمھے کے بارے میں سوچنا جا ہے جب وہ براہ راست اللہ رب العالمین ،اتھم الحاکمین کے سامنے کھڑا ہوگا اوراس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ رجمان کے جانباز جب شیطان کے چیلوں ہے مصروف جنگ تحقق اس وقت تم نے کیا کر دارادا کیا تھا؟؟؟

تاریکی کے سانے یقینا حیوے جائیں گے۔ان کے مقدر میں بھی لکھا ہے۔روشی کی کر میں آفاب بن کررہیں گی۔ بیاز ل سے مطے شدہ ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جواس کا کناتی لفقد براور لفقد بری گفتیم میں حق کے سرفروشوں کے ساتھ ہوجا کیں۔اس کتاب کا حاصل اور خلاصة الکلام بیکی ہے۔

ایم ایم سعید



0321-2050003, 0313-9266138